المناح المالية المنافعة المناف



0346-61726718BE-EFFER

مَنْ اللَّهُ اللَّ



ماورمضان المبارك كعنوانات يمشمل ايك متذمجموعه

لنه تترجمان اهلیئنت ابوانهان مولان موقعه الفامری ماقی مجدی زیریژ ابوانهان ملاموناغلام مرکبی ماقی مجدی زیریژ

اولى بى بايد كالمين المين الم

M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

جمله حفوظ بین نام کتاب خطبات رمضان مصنف مونف مولاناغلام مرضی کاقی مجددی قیمت میسات میساتی می



Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

| خطبات دمضان 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ﴿فهرست﴾       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| صفحه          | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نمبرشار |
| 17            | اغتماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1       |
| 18            | عرض مصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2       |
| 19            | پهلابيان استقبال دمضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3       |
| 21            | , de la company | 4       |
| 21            | استقبال رمضان كى اجميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5       |
| 22            | استقبال کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6       |
| 23            | استقبال رمضان کے آداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7       |
| 23            | یندره شعبان کے بعدروز وں کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8       |
| 23            | مهل مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9       |
| 23            | ووشری صدیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10      |
| 24            | تيرى مديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11      |
| 24            | ممانعت کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12      |
| 25            | محدثتين كي آراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13      |

|    | بان ==== 4 ====                           | خطبات دمض |
|----|-------------------------------------------|-----------|
| 26 | امام ترمذی کی رائے                        | 14        |
| 26 | حضرت شيخ محقق كى رائے                     | 15        |
| 27 | جإ ثدد كيھنے كى ترغيب                     | 16        |
| 29 | رمضان میں سلامتی ہے داخل ہونے کی وعا      | 17        |
| 30 | رمضمان كاحيا ندد كيهروعا كرو              | 18        |
| 31 | رمضان کی آمد پرمیار کیاداورخوش آمدید کہنا | 19        |
| 32 | رمضان کی آمد پرخیروسلامتی کی دعا          | 20        |
| 34 | استقبال رمضان برمعانى كابروانه            | 21        |
| 36 | جنت سجائی جاتی ہے                         | 22        |
| 38 | مومنو كمر بهمت با ندهاد                   | 23        |
| 41 | دوسرابیان فضائل دمضان                     | 24        |
| 43 | , De se                                   | 25        |
| 44 | شهردمضان                                  | 26        |
| 44 | رمضان الله كانام                          | 27        |
| 46 | رمضان الله كامهينه كيون؟                  | 28        |
| 47 | مناہوں سے پاک کرنے والامہینہ              | 29        |
| 48 | متنابول كوجلا ديينه والامهينه             | 30        |

|    | شان 5                                           | خطبات |
|----|-------------------------------------------------|-------|
| 51 | صبرکامبدیہ                                      | 31    |
| 53 | عنمخواري كامهديه                                | 32    |
| 54 | ماورمضان اوررسول الله فظا كاتفضل واحسان         | 33    |
| 56 | وسعت رزق كامهينه                                | 34    |
| 57 | حديث ياك كاايك اورمقهوم                         | 35    |
| 59 | ايك حقيقت آشنائكة                               | 36    |
| 60 | ما ورمضان کے پانچ حروف                          | 37    |
| 61 | رمضان المبارك كى بإنج عبادتني                   | 38    |
| 62 | شان رمضان بزبان قرآن                            | 39    |
| 63 | شان دمفران بزبان صاحب قرآن                      | 40    |
| 68 | حضوركا دوسراخطاب                                | 41    |
| 70 | تيراخطاب                                        | 42    |
| 71 | استقاليه خطبه مبادكه                            | 43    |
| 77 | اعلان بخشش                                      | 44    |
| 79 | اختتأ بي كلمات                                  | 45    |
| 81 | تيسرابيان حزرت سمياره عاكنة الصديق رشىالله عنها | 46    |
| 83 | , Die                                           | 47    |

|    | <u> </u>                             | خطبات رمضا |
|----|--------------------------------------|------------|
| 83 | بم المل سئت بين                      | 48         |
| 84 | مومن کون ہے                          | 49         |
| 84 | كون ايو يكر؟                         | 50         |
| 85 | امرمان                               | 51         |
| 87 | كون عائشه صديقه؟                     | 52         |
| 88 | محبوبه حبيب غداه                     | 53         |
| 88 | مها مديث                             | 54         |
| 88 | دوسری صدیت                           | 55         |
| 89 | تيسري حديث                           | 56         |
| 90 | چونگی مدیث                           | 57         |
| 91 | وصال کے وقت جسم نبوی آپ کی جھولی میں | 58         |
| 92 | ومی حضرت عائشہ کے بستر پر آتی        | 59         |
| 95 | تمام عورتوں ہے افضل                  | 60         |
| 96 | حضرت جبريل كاسلام                    | 61         |
| 96 | حضرت عائشة صديقه كاعقيده             | 62         |
| 97 | تكاوِ مصطفى الكا كا اعجاز            | 63         |
|    |                                      |            |

|     | بان 7 ال                                   | خطبات رمف  |
|-----|--------------------------------------------|------------|
| 100 | حضور کے علم غیب کاعقبدہ                    | 64         |
| 100 | میرے نبی کا کمال                           | 65         |
| 101 | آپ ﷺ کی وسعت علم                           | 66         |
| 102 | ميرے قاہر نيكى كوجانتے ہیں                 | 67         |
| 103 | حضرت عائشه كادوسراسوال                     | 68         |
| 104 | حضرت ابو بكركى نيكيال                      | 69         |
| 105 | ہے سورہ نو ران کی کواہ                     | 70         |
| 106 | حضرت عائشہ کے گنتاخ بد بخت ہیں             | 71         |
| 107 | نی کا گستاخ سب سے برابد بخت ہے             | 72         |
| 107 | حضرت عائشه پرتہمت لگانے والے مسلمان ندیتھے | 73         |
| 108 | پاک نبی کی پاک بیوی                        | 74         |
| 109 | تہمت لگانے والوں کے حامیوں کا شک           | 75         |
| 109 | تف ایسے عقیدے پر                           | 76         |
| 110 | يريشان مومالاعلمي كى دليل نہيں             | 77         |
| 111 | قرآن ـےاستدلال                             | 78         |
| 112 | حضرت عائشر کی پاکدامنی کی کوابیاں خدانے دی | 79         |
| 114 | امت كيلئة تتم كاتخفه                       | 80         |
| •   |                                            | ***; · · · |

|     | ران 8                                                        | خطبات دمغ |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 115 | تلاش كرنالاعلمي كي دليل نبيس                                 | 81        |
| 116 | چندانتیازی نضائل                                             | 82        |
| 119 | چونها بيان حفرت سيره <b>خار بنز الكبرك</b> دخى الدنعالى عنها | 83        |
| 121 | معطيه                                                        | 84        |
| 121 | نسبت مصطفا كى بهاري                                          | 85        |
| 124 | فی اولی ہے                                                   | 86        |
| 125 | خدا كافيصله                                                  | 87        |
| 128 | حضور کی از واج مطہرات امت کی مائیں ہیں                       | 88        |
| 129 | آپ کی از واج کے اساء گرامی                                   | 89        |
| 130 | امت كى ميلى مال حضرت خدى يجدر ضى الله عنها                   | 90        |
| 131 | كون خد يجة الكبرى؟                                           | 91        |
| 131 | خدااور جبريل كاسلام                                          | 92        |
| 133 | حضور کاحضرت خدیجه کاسامان لے کرجانا                          | 93        |
| 134 | رابب کا آپ پرایمان لانا                                      | 94        |
| 135 | وجودمصطفے کی برکت                                            | 95        |
| 135 | محبت رسول والكاكمركرمي                                       | 96        |
| 135 | اسباب نکاح                                                   | 97        |

|     | فبان 9                                        | خطبات دم |
|-----|-----------------------------------------------|----------|
| 136 | حضرت خدیجه کاپیغام نکاح                       | 98       |
| 136 | عرض قبول ہوگئ                                 | 99       |
| 136 | شادی خانه آبادی                               | 100      |
| 137 | مالىدارول كاطعنه                              | 101      |
| 138 | حضرت خدیجه کا جواب                            | 102      |
| 138 | خدمت گارزوجه                                  | 1.03     |
| 138 | حضرت عا كشركار فنك                            | 104      |
| 139 | بادخري                                        | 105      |
| 140 | نضائل خدیجہ                                   | 106      |
| 141 | خيرالنسآء                                     | 107      |
| 141 | محبوب محبوب غدا                               | 108      |
| 143 | وفات خدیجه الکبری                             | 109      |
| 143 | جدائی کاصد مہ                                 | 110      |
| 145 | يانيوان بيان شهاوت حضرت سيدناعلى الرتضلي عظيه | 111      |
| 147 | , de                                          | 112      |
| 147 | حصرت على كے فضائل                             | 113      |
| 149 | ہم محبت والے بیں                              | 114      |

|     | <u>ن — 10 — ن</u>                | خطبات دمضا |
|-----|----------------------------------|------------|
| 150 | القابات علوى                     | 115        |
| 151 | كون على الرتضلي                  | 116        |
| 153 | کوسی شان بیان کروں؟              | 117        |
| 154 | غداورسول کے محبوب                | 118        |
| 155 | غداورسول کے محت                  | 119        |
| 155 | بارگاه رسالت ہے انتہائی قرب      | 120        |
| 157 | جس كاميس مولى اسكاعلى مولى       | 121        |
| 159 | امتحان محبت                      | 122        |
| 160 | خارجیوں کی شقاوت                 | 123        |
| 160 | خارجيوں كى يورشيں                | 124        |
| 161 | شهادت کی پیش کوئی                | 125        |
| 161 | مهلی رواینت                      | 126        |
| 162 | دوسری روایت                      | 127        |
| 162 | دو بڑے بد بخت                    | 128        |
| 163 | مزيدروايات                       | 129        |
| 163 | علم غيب مصطفة صلى الله عليه وسلم | 130        |
| 164 | خارجيول كامنصوبه                 | 131        |
|     |                                  |            |

|     | بان========                       | خطبات دمه |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| 165 | نوبت باین اجارسید                 | 132       |
| 166 | حصرت على المرتضى كوشهادت كى اطلاع | 133       |
| 166 | قبیلہ مراو کے بچھنا مرادلوگ       | 134       |
| 168 | تو کل کا درس                      | 135       |
| 169 | حارجيون كاقا تلانه حمله           | 136       |
| 169 | حضرت معاوبيه برحمله               | 137       |
| 170 | حضرت عمروبن عاص پرحمله            | 138       |
| 171 | ابن مجم کی بدشختی                 | 139       |
| 171 | رسول الله والمعرب على كفواب ميس   | 140       |
| 172 | جامشها دن نوش فرماليا             | 141       |
| 173 | حمله کب جوا؟                      | 142       |
| 174 | آخری کمحات                        | 143       |
| 174 | حضرت مولائے کا نئات کی چندوصیتیں  | 144       |
| 175 | این قاتل کے متعلق عجیب وصیت       | 145       |
| 175 | البيخ متعلق وصيبت                 | 146       |
| 176 | آخری کھات                         | 147       |
| 176 | مجمير وتكفين                      | 148       |
|     |                                   |           |

| خطبات دمفان — 12 — ع |                                                    |     |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|
| 177                  | جهشابيان قرآن اورصاحب قرآن                         | 149 |
| 179                  | مغطير                                              | 150 |
| 179                  | بہلےصاحب قرآن آیا                                  | 151 |
| 180                  | عرب میں انقلاب آھیا                                | 152 |
| 181                  | میرانی قرآن سنا تا ہے                              | 153 |
| 182                  | قرآن ہرجگہ پہنچا                                   | 154 |
| 182                  | لوگ قرآن سننے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے                 | 155 |
| 183                  | ا ال مكه كوخطره                                    | 156 |
| 184                  | ایں چہ پواجی ؟                                     | 157 |
| 185                  | منگ کرنے والوں کو چیلنج<br>منگ کرنے والوں کو چیلنج | 158 |
| 186                  | قرآن بے شل                                         | 159 |
| 187                  | صاحب قرآن بے مثل                                   | 160 |
| 189                  | قرآن بھی محفوظ                                     | 161 |
| 191                  | صاحب قرآن بھی محفوظ                                | 162 |
| 196                  | قرآن جميع علوم كاحال                               | 163 |
| 193                  | صاحب قرآن مجمی جمیع علوم کے حال                    | 164 |
| 194                  | دونول نورين                                        | 165 |

|     | شان ==================================== | خطبات د |
|-----|------------------------------------------|---------|
| 195 | نماز اور قرآن                            | 166     |
| 196 | تمازاورصاحب قرآن                         | 167     |
| 196 | غُلاف ِترآن                              | 168     |
| 197 | غلاف صاحب قرآن                           | 169     |
| 198 | قرآن بھی ھادی                            | 170     |
| 198 | صاحب قرآن بھی ہادی                       | 171     |
| 198 | قرآن بھی شفا                             | 172     |
| 199 | صاحب قرآن بھی شفا                        | 173     |
| 200 | قرآن کی زیارت                            | 174     |
| 200 | صاحب قرآن کی زیارت                       | 175     |
| 201 | قرآن کی صدافت                            | 176     |
| 201 | صاحب قرآن کی صدافت                       | 177     |
| 201 | قرآن بھی شافع                            | 178     |
| 202 | صاحب قرآن بمی شافع                       | 179     |
| 202 | قرآن بمي رحمت                            | 180     |
| 203 | صاحب قرآن بھی رحمت                       | 181     |
| 203 | قرآن حضور کے ساتھ                        | 182     |

|      | نان=================================== | خطبات دمغ |
|------|----------------------------------------|-----------|
| 205  | قرآن اورصاحب قرآن                      | 183       |
| 207  | ساتواں بیان فنخ مکہ                    | 184       |
| 209  | معطير                                  | 185       |
| 209  | عمره کی تیاری                          | 186       |
| 210  | نورانی قافلہ سوئے مکہ چل دیا           | 187       |
| 211  | صلح حديبي                              | 188       |
| 211  | ار مان توٹ محت                         | 189       |
| 212  | خدا کی طرف کی نوید جانفزا              | 190       |
| 212  | فتح مكه كى بشارت                       | 191       |
| 213  | قریش کی عہد تھنی                       | 192       |
| 214  | المدويارسول اللده                      | 193       |
| 215  | ينوسالم كى دنتگيرى                     | 194       |
| 215  | امل مكه كے غرور كا انجام               | 195       |
| 216. | ا ال مكه كي بي جي جي تي                | 196       |
| 216  | ا يوسفيان مدينه مين                    | 197       |
| 216  | حضرت ام حبيبه كاادب رسالت              | 198       |
| 218  | جنگی تیاریاں                           | 199       |

| خطبات دمفمان ==================================== |                               |     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| 218                                               | حضور نے روزہ چھوڑ دا          | 200 |
| 219                                               | مرظهران مين پيشاؤ             | 201 |
| 219                                               | ابوسفیان کی گرفتاری           | 202 |
| 220                                               | كون الوسقيان                  | 203 |
| 221                                               | ا بوسفیان در با ررسالت میں    | 204 |
| 222                                               | نگاه نبوت کام کرگئی           | 205 |
| 223                                               | حضور نے دامن رحمت میں چھپالیا | 206 |
| 224                                               | حصرت ابوسفيان كوبشارت         | 207 |
| 225                                               | محے میں دا خلے کا منظر        | 208 |
| 225                                               | حضرت سعد كانعرة مستانه        | 209 |
| 226                                               | حضور کا کے میں فانتحانہ داخلہ | 210 |
| 226                                               | حضور كادريائ رحمت موجزن       | 211 |
| 227                                               | می بسائے آتا ہے               | 212 |
| 228                                               | میرے نی کی حکمت عملی          | 213 |
| 229                                               | حضور الله كے میں              | 214 |
| 229                                               | واهبلال                       | 215 |
| 230                                               | واه صديق                      | 216 |
|                                                   |                               |     |

| خطبات دمضان — 16 — |                                            |     |
|--------------------|--------------------------------------------|-----|
| 232                | حضور بھام ہانی کے کھر                      | 217 |
| 232                | حضور على معبدين                            | 218 |
| 233                | حضور الملك عبدك انكرر                      | 219 |
| 234                | حضرت على حضور بظفا كے كندھوں پر            | 220 |
| 234                | نی اکوصرف صدیق اکبررضی الله عندالٹھاسکتاہے | 221 |
| 234                | حضرت علی کی بلندی                          | 222 |
| 235                | حضور كالمحن حرم ميں خطبه                   | 223 |
| 236                | مجمعے کی حالت                              | 224 |
| 236                | ا ال مكه بركرم                             | 225 |
| 237                | تاریخ انسانی کابے مثال فاتح                | 226 |
| 238                | مرز مین مکه کلمه اسلام سے کونے اتھی        | 227 |
| 239                | اد ان بلائی                                | 228 |
| 240                | حضرت ابومخدوره پرکرم                       | 229 |
| 242                | نگاه نبوت کی تا خیر                        | 230 |
| 242                | عشق نی کارنگ نہیں اتر تا                   | 231 |
| 244                | ۲ قامیرادل بھی جیکادو                      | 232 |

#### انتساب

سراج العارفين .....دليل السالكين آفاب هدايت ....شهبازطريقت شارح كمتوبات امام رباني شارح محتوبات علامه ابوالبيان

## بير محرسعيد احرمجروكي تدسرة العزية

کےمبارک نام!

ان کے لیج میں رس مھولتے ہیں ہم نہیں وہی یولتے ہیں

مرقبول افتدز به عزوش نیداز مند نیباز مند / ابوالحقائق غلام مرتضی ساقی مجددی

### عرض مرتب

زیر نظر کتاب و خطبات رمضان ترجمان المسنّت، مناظر اسلام ،حضرت علامه الوالحقائق پیرغلام مرتضی ساتی مجددی (خلیفه مجاز حضرت ابوالبیان علیه الرحمة ، بانی وامیر اعلی مرکزی اداره عاشقان مصطفیٰ کی گرجرانواله) کے مواعظ وخطابات کا ایک حسین وجمیل مجموعہ ہے۔ اس کا بہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ تکل گیا اور دوسرے ایڈیشن کی ما تگ دن بدن بردھ رہی تھی ۔ لیکن مصروفیات کی بناء پر فی الفوراس کا چھپنا بھی دشوارتھا۔ تاہم موقع کی مناسبت سے سابقہ ایڈیشن پرنظر نانی کی گئے۔ حوالہ جات اور پیرے بندی کا اہتمام کرتے ہوئے نئی آب وتاب کے ساتھ آس ایڈیشن کو پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے۔

اس مقصد میں کیاں تک کامیانی ہوئی،اس کا ہمیں قارئین کی طرف سے

انتظادد ہے گا۔

. کوشش بسیار کے باوجود علطی کا امکان ضرور بوتا ہے ۔ کلسین حضرات

نشاندی فرما کرشکر میرگاموقع دین تا که آئنده است د جرایانه جائے۔ د (الداہ م

خير انديش

قارى محمدامتيازساقي مجددي

03466049748

استقبال رمضان

M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

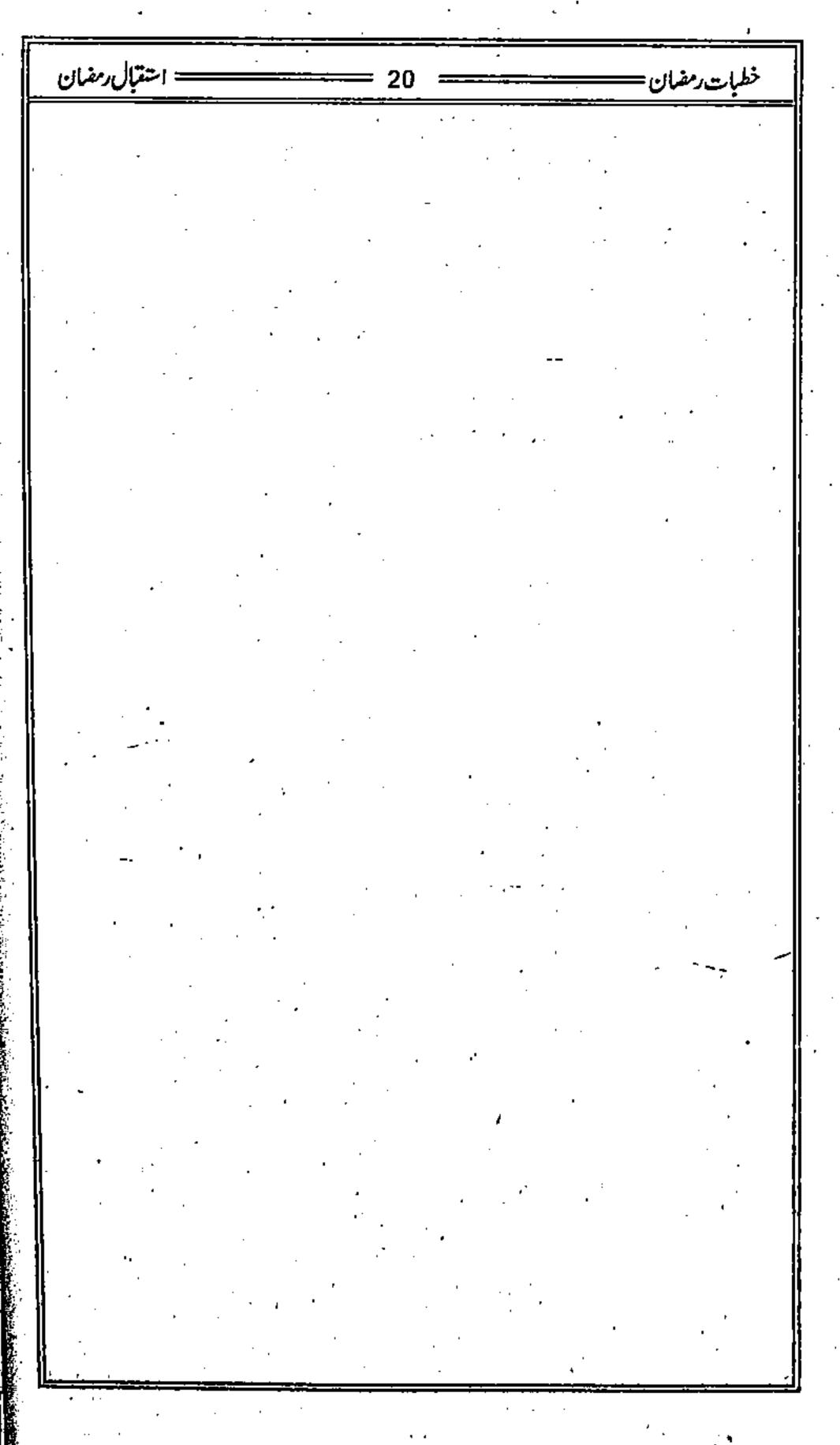

M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad خطبات دمفان \_\_\_\_\_ 21 \_\_\_ استقبال دمفان

# جملبه

الحمد لله الذي انزل القرآن في شهر رمضان، والصلوة والسلام على من كان يلقاه جبرئيل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، وعلى اله واصحابه وامته اللين يعطون رمضان

اما بعدا فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله العظيم.

حضرات ذى وقاراء عاشقان صبيب كردگارا\_\_\_

کس فقر تسکین بخش اور روح پرور ماحول ہے، ماہ شعبان المعظم تشریف لے جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے۔ مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کوسلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس محظے گذر ہے دور میں بھی پورے جوش وخروش کیساتھ ما و رمضان کے استقبال کیلئے کمر بستہ ہیں ..... ہر زبان پر آمد رمضان کے چہے اور ہر مکان میں عظمت رمضان کے نفیے میں ..... یوں لگتا ہے کہ چیسے کوئی براہی عظیم الشان اور کے کلاہ مہمان آرہا ہو۔

بال ..... كيول نبيل ..... كيونك دمضان المبارك بهي تو الله كالمجيجا بوا أيك

مہمان ڈیٹان ہے....

استقبال رمضان كى الميت: محترم صرات!....

خطبات دمفان — \_\_\_\_ 22 استقال دمفان

ہرمہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے ..... بیضدا کا

مہمان ہے، جوابل ایمان کے پاس جلوہ فرما ہونے والا ہے۔۔۔بیخودہیں آیا،اسے

رب دوجہاں نے بھیجا ہے اور بھیجنے کا مقصد بھی بہی ہے کہ مسلمان اسکاادب واحترام،

اور اعز از واکرام بجالا ئیں، اس کے نقاضوں کو پورا کریں تا کہ میں ان کی مغفرت اور

البخشش كاسامان كردون .....

چونکہ اس نے بیم مہمان عطافر ماکر ہم گنا مھاروں پراحسان فرمایا ہے، اسلیئے ہم ماوِر مضان کی عظمتوں اور اس کی رفعتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔۔۔۔اپنی الفتوں اور چا ہتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے، پورے جذبہ ایمانی سے اسکا استقبال کرکے دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، خدانے اس مہینہ کو ہماری فلاح و کامیا بی کیلئے بھیجا ہے، اس لیئے اسکا استقبال بھی ہم ہی کررہے ہیں اور بیا نگ دھل اعلان کررہے ہیں اور بیا نگ

یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان الل ایمال کا مہمان آیا ماہ رمضان

استقبال کے آواب: معزز سامعین صرات!....

کے میں ہیں آئے ہیں۔

خطبات دمفان = 23 استقبال دمضان

استقبال رمضان کے آواب: محترم سامعین!....

اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کیلئے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے .....تا کہاتے عظیم مہمان کی آمد سے مسلمان بے خبر

اورلاعلم ندہوں ..... کہیں ایسانہ ہوکہ وہ مہمان معظم ان کے پاس بھی پہنچ جائے اور بیعدم

توجهی کاشکارر ہیں۔۔۔ بیمہمان توازی کے آداب کے سخت خلاف ہے۔۔۔اس لیئے

اسلام نے علم دیا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کیلئے ہراعتبار سے خودکو تیار کیا جائے۔

پندره شعبان کے بعدروزوں کی ممانعت: حضرات محترم!.....

احادیث مبارکہ میں بندرہ شعبان کے بعداور خصوصاً ماہ رمضان المبارک سے کھون بہلے روز میں المبارک سے کھون بہلے روز میں اعت فرمائیں!

میکی حدیث:

حصرت سيدنا الومريره رضى اللدتعالي عنهيدروايت ب

قسال دسسول السلب حسلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا عصو موا..... . (متحكوة ص ۱۷۳)

ترجمہ: رسول الشملی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف حصہ کذر جائے تو پھرروزہ نے دکھو۔

دوسري حديث:

سيدنا الومرى ومنى اللدعندسة مروى دوسرى دوايت بين بيلقظ بين:

لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم اويو مين الحديث،

لینی: یتم میں ہے کوئی بھی رمضان سے ایک دن پہلے یا دودن پہلے (پیشوائی استقبال کے طور پر ) ہرگز روزہ ندر کھے ..... (بخاری ۱/۲۵۲ ،مشکلوۃ ص ۱۲۷)

تىسرى حديث:

ایک روایت میں بیلفظ ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بين شعبان و مضان . (مراييل ايوداوُدص ٨)

ممانعت كي حكمت: حضرات محترم

ماہ رمضان المبارک سے قبل روزہ رکھنے سے منع کرنے کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیے تو ان کے اجہام ضعف اور کمزوری کا شکار ہوجا نمیں گے، بدنوں میں نقابت اور کمزوری پیدا ہوجانے کی صورت میں کہیں ان کیلئے رمضان کے روزوں کو پورا کرنا مشکل نہ ہوجائے ..... اگر ماہ رمضان المبارک کے روزے کماحقہ، نہ رکھے گئے تو آداب رمضان میں کی واقع ہوجائے گی ..... مہمان نوازی کے نقاضے پورے نہیں ہول کے روزے کمارض اور خفانہ ہو گئے۔ تو گئے۔ حقوق میز بانی کے فقدان کی وجہ سے کہیں ماہ رمضان المبارک تاراض اور خفانہ ہو جائے .....

اگر میخفا ہوگیا تو رحمت خداوندی مندموڑ لے گی ..... اس کی برکت تعلق تو ڑ لے گی ،

خطمات دمغمال: مجخشش ومغفرت دامن حچور درے گی اسكير آمدمضان كيموقع پر كمزورى بين \_\_\_\_شهرورى مونى جابئي نقامت تبیں۔۔۔۔ ثقاصت ہونی جاہیے نزاكت نبيل \_\_\_\_صلابت ہونی جاہيئے چېرول پرمردنی نبيل \_\_\_\_ان کی کيفيت ديدني موني جايم مسلمان كوصاحب فراش بيس \_\_\_\_ بشاش بشاش بونا جابيئ بنشاط مبيل \_\_\_\_صاحب انساط مونا جاييخ ي مرده بيل \_\_\_\_ خند يده مونا جاميخ بارنيل \_\_\_\_ بوشيار بونا جاسية دل برداشته بیل \_\_\_\_ بلکه راسته و بیراسته مونا جایسئے تا كهوه پورے عزم واستقلال كيساتھ رمضان كااستقبال بھى كريسكے، اوراس كےروز \_ ر کھ کر رحمت خداوندی کاستحق بھی سینے اور صاحب کمال بھی ہوسکے محدثین کی آراء: معزز سامعین! جؤنکته میں نے عرض کیا ہے، وہ میرا خود ساختہ نہیں عليل القدرمحدثين مجهسة بل بيئلته قرين فرما يحكه بين بات ان کی ہے ۔۔۔۔اندازمیراہے محفل ان کی ہے بناؤ سٹگار میراہے۔ كنابيان كاب\_\_\_\_تفريح ميرى ب

> لفظ ان کے ہیں۔۔۔تشری میری ہے۔ اور کلام ان کا ہے۔۔۔تقریر میری ہے

امام ترمدى كى رائے: سينے حضرات! .....

امام ترندي عليدالرحمة فرمات بين

التقواى بالفطر لرمضان ليد خل فيها بنشاط (لمعات)

لیمنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے اسلینے روکا گیا ہے تا کہ بندہ مومن روزہ چھوڑ کرا ہے جسم کوتوی ومضبوط کر لے اور رمضان میں پورے نشاط وانبساط اور

خوشی ومسرت کیساتھ داخل ہوسکے۔

حضرت شيخ محقق كى رائے:

حضرت يضخ عبدالحق محدث دهلوى فرمات بين:

والنهى للامة الضعيفة للشفقة والترحم عليهم (لمعات)

یعن حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے

كر كصفي منع فرماكرا بني كمزورامت پر شفقت اورمبر باني كااظهار فرمايا ہے

چونکہ امت تا توال اور کمزور ہے، اس لیئے اگروہ ماہ رمضان سے پہلے ہی

روز ہے رکھنے لی تواس کی کمزوری اور نا توانی میں مزیدا ضافہ ہوگا کہیں فرض روزوں سے

قبل ہی اس کے یاؤں میں لغزش نہ آجائے ، اور ان کے قدم ڈیم کاستے نہ لک جائیں۔

اس کے مارے آتا، رحمت عالم والکے نے اپنی ناتواں امت پرمبریانی فرماتے ہوئے

است ماه رمضان سے پہلے روز بے رکھنے سے منع فر مادیا .....

| حضرات اندازہ فرمائے! ہمارے نبی نے گنا ھکاروں پر کننا کرم فرمایا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 11          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ر سام را را سے اللہ میں اسے معادوں پر سام را اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| اس <u>ليئ</u> توجم كهتي بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .∦.           |
| ع سلام اس برکہ جس نے بے کسوں کی وسینگیری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·             |
| ندو يكفنے كى ترغيب: حاضرى بالمكين!توجه فرمائيں!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | وا            |
| اگر کوئی ممان آرماموهصاحب خانه کواطلاع مل جائے که فلال دن یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
| ل روز ،اور فلال وقت وه يهال قدم رنجه فرمائي كا تو قدر دان ميز بان قبل از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فلا           |
| ت بى اس كاراسته ديكهے كا راه ميں كھرا ہوگا الكهيں فرش راه كرے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وفر           |
| كماسلام اعلى اقداروا خلاق كاحال ہےاس نے مسلمانوں كورير غيب دى ہے كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9             |
| ا کے عظیم مہمان، رمضان، کی آمد شعبان کی اہتسویں یا تنیسویں شب کو ہوگیتم اسکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فد            |
| لارهمي كرواوراسكي راه مجمي ديم ميكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ازز           |
| معنى مرشام این نکائیں مطلع پر کا ژدو چرے آسان کی طرف کر کے،اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| وقاصد، حاندكود يموسكروه لكل آيا بيانيساگروه طلوع بوجائے توسمجھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر<br>ارم      |
| وه مهمان کرامی بھی تشریف لے آیا ہے چونکداس کی آمد جاند کی رونمائی کے ملا رونمائی کے اللہ ہے اللہ کا مدینا تھی تھی اللہ کا مدینا تھی اللہ کی اللہ تھی تعریبات کی اللہ کا مدینا تھی تعریبات کے اللہ کا مدینا تھی تعریبات کی تعریبات کی تعریبات کے اللہ تعریبات کی تعر | ييما<br>مرتبه |
| ال بی ہوجاتی ہے۔<br>عین حضرات!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ساً           |
| اسے سے مل آپ کوائے آقا کریم علیہ الصلو ہ والسلیم کے چندفرمودات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -             |
| اسنا تأجلولسيني ! مير ب اورتمبرار ب آقاصلي الله عليه وسلم كنني ابهتمام كيساتهم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بمح           |
| ارمضان كاستغبال في الميت بتلاريب بين ذرا كوش محبت والشيخية! ووزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | יָעוּ         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •             |

حضرت سيدنا عبدالله بن عمروضى الله عنها بيان كرتے بين:

قال رسول صلى الله عليه وسلم لا تصو مواحتى تروا الهلال. (مشكوة ١٦٠)

لیخی رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: (مسلمانو!) روزه بعد میں رکھنا پہلے جاند کود کچھاو۔

حضرت ابن عمر رضى الله عليه الفاظ بحى مروى بيل-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرويته. (مشكوة سما)

لعنى رمضان المبارك كاجا ندد مكي كرروزه ركهو

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عندا ہے آتا کا ارشاد بول بھی سناتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احصوا هلال شعبان

لرمضان. (متحكوة ١٢/١)

الله كے رسول صلى الله عليه وسلم نے تعلم فرمايا ہے كه رمضان كے روزول الكا استقبال كرنے كيليے ما وشعبان كے جائد كى را تو ل كوشار كرتے رہو۔

تا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ مبارک مہمان سابیکن ہوجائے اورتم عدم توجہی کا شکار رہو۔۔۔۔اوراس کے استقبال میں کمی آجائے۔اسلیے شعبان کا چا ندگن کن کر گذارا کرو، جونبی وہ اپنے اختیام کو پہنچے اور صلال رمضان طلوع ہوجائے تو پوری خندہ پیشانی اور پر تپاک سے اسکا استقبال کرو۔۔۔۔ جہیں ذہن شین رہے کہ ریکی باوشاہ کا مہمان نہیں بلکہ تمہارے خدا کا مہمان ہے۔۔

خطبات دمفان \_\_\_\_\_ 29 \_\_\_\_ احتقبال دمفان ارمضان میں سلامتی سے داخل ہونے کی دعا: حاضرین مرم! صرف يهي بيلي بلكه بهارك قاء تاجدار عرب وعجم، رسول مرم، رحمت ووعالم صلی الله علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی بارگاہ خداوندی میں دعاوالتجاء کیا کرتے ہے۔ أتب كى دعائے الفاظ ملاحظ فرمائيں! اللهم يارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان (مفکلوة ص ۱۲۱) يا الله! .....رجب اور شعبان كے مبينوں كو بهارے ليے بابركت بنادے اور تهميل ما ورمضان ميس سلامتي اورعا فيت كيساته واخل فرما حصرت انس رضی الله عنه ہے اس ہے چھ مختلف الفاظ بھی مروی ہیں کہ جوں ای رجب المرجب کامهینه شروع موتا، میرے آتا کے لب مبارک وا ہوجاتے، نورانی المتعول كواتفا كرمرانور جفكا كربار كاوايزدي مين عرض كذار موت اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك في رمضان مولا! ..... ہمارے کے رجب اور شعبان میں برکت رکھ دے اور ہمیں ماوا دمضان کی برکاست بھی عطافر ما! معززسامعين إغوركيا آيية المحى رمضان كى آمد مل بور ب دوماه باتى بين ، ادهر رجب كامهينه شروع موتا ہے، ادھرزبان رسمالت پر رمضان کے تذکر ہے ہونے کتے ہیں، میرے کریم آقافقا نے امت پر رحمت وشفقت کی انتهاء فرمادی ....اور آینے بیدوعا فرما کرامت کومتنبہ کیا

خطيات دمضان \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_ استقبال دمضان كه ديكهورمضان كس قدرعظمت والا ..... بركت والا ..... رحمت والا ..... عزت والإ اور شان ومرتبت والامهينه ہے كه ميں دو ماہ قبل عى اسكى بركات كو يانے كى دعا تي اور التجائيس كرريا مول .... اندازه ميجيئة !اگرنبي كريم الله كورمضان الهارك كااس قدر اشتیاق ہے.... توامتی تواسکا شوق کس قدر ہونا جاہیے!.... بيرميرے نبي بياك على كا ماه رمضان المبارك كا استقبال وانتظار ہے۔اس میں ہم سب کیلئے اسوہ ونمونہ ہے .... خدا ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی تو فیق عطا ارمضان كاجا ندد مكي كردها كرو: كراى قدر صرات! ابھی تھوڑی در پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جاند و میصنے کی تلقین فرمائی ہے ..... آپ کامعمول مبارک بیرتھا کہ آپ خود بھی پورے اہتمام کیماتھ جا ندد <u>مکھتے تھے ....</u> ذراتصور سيجيّ اكهوه منظركتناحسين بوكاء جب مدين كاجا نداسان كيجا عما كود بكيما موكارسجان اللد! ایک مخصوص دعا ما نگا کرتے ہتے ..... وہ دعا میں آپ حضرات کے کوئل گذام كرناجا بتابون.... ، بدر .... درا توجه جیا بهون گا.... سنیے حضرات \_\_\_رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نظر جب جائد بريزتي \_\_\_ تو آب بيدعا ما سكتے \_\_\_ هدا هدلال رشدو خيسر، هدلال رشد و خيسر، امنت ببالذي حلقک (نمائی)

خطبات رمضان \_\_\_\_\_ 31 \_\_\_\_ میردیکھو! بھلائی اور خیر کا جاندنگل آیا، یہ خیروبرکت کا جاند ہے....اے ا چاندجسے تھے پیدا کیا ہے میں اس پرایمان رکھتا ہوں۔ سبحان اللد! كس قدر برمغز اورجامع دعاب\_ رمضان كى آمدىر مباركباداورخوش آمدىدكهنا: مہمان کی آمدیر ہم لوگ انتہائی مسرت وشاد مانی کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہدیئے تہنیت پیش کرتے ہیں ..... خوش سے پھولے نہیں ساتے .... خندہ بیشانی سے ایک دوسرے کے ملتے ہیں ..... مبار کبادیوں کے تباد لے ہوتے ایل ..... مهمان کوخوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں، ہمارے سردار ..... محبوب رب كردگار.....دوعالم كے مختار ..... حضور تورالانوار عليه صلوات الغفار ..... كامعمول مبارك تفاكه رمضان المبارك كي آمد پر آپ اسقدرخوشي كا اظهار فرمات كه است مرحبا اورخوش المديد كيت اور صحابه كرام كواس كى آمد كالإرابور ااحساس دلات، تاكه آپ كى امت كواس مبارک مہمان کی اہمیت وعظمت کا اندازہ ہو سکے .....میرے نبی کے اس خوشی بھرے انداز کوخود بیان کرتے ہیں، کہ رمضان المبارک کی آمد پر سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وسلم الناكم رمضان سيد الشهور فمرحبا به واهلا (مجمع الزوائد) لوكوا تمهارے پاس وه مهيندا چكائے، جوتمام مهينوں كامردار ہے..... نهم اسكى الديرات مرحبااورخوش الديد كبترين اندازه قرما تين! ..... جيها م الانبياء اورمردار عرب وعجم مرحبا فرما ئيس، المكي

عظمت ورفعت كاعالم كيا بوگا؟.....

دوسری روایت ساعت فرماییخ!.....

حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ..... جب رمضان المبارک کا

مهينة تاتورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بصحابه!

قد جآء کم رمضان شهر مبارک. (منداه ۲۸۵/۲۸۱)

تمہارے پاس رمضان آچکاہے، جوبرکتوں والامہینہہے۔

ا بین تههیں مبارک ہو، تمہارے پاس وہ مہینہ آچکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے.

كيونكه

اس میں رحمتوں اور برکتوں کی بارش موسلا دھارہے۔

اسكاادب كرف والول كيلي جنت تيار ب .....

اور....روزےدارےدب

اسلامتی کی وعا: حضرات گرامی!....

رمضان کی آمد پر خبر وسلامتی کی وعا:

استقبال رمضان کے متعلق کیا عرض کروں ..... ہمارے ہاں پھھلوگ ایسے

مجمی ہیں۔

جنهيں رمضان المبارك كى فلك بوس عظمتوں كا ذرا بحراحساس نبيس .....

انبیں احکام خداوندی اور فرامین نبوی کا سیجھی پاسٹیس .....

ماه رمضان المبارك ابني تمام تررحتون، بركتون، سعادتون، شرافتون، طبارتون اور

عظمتوں کیسا تھ تشریف ۔۔لے تا ہے الیکن ان کے کا نوں پر جوں تک نہیں ریبلتی ،وہ جس

| = 33 =================================         | خطبات دمضان                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| میں ملوث ہوتے ہیں، ای طرح بعد میں بھی          | طرح بہلے گناہوں اور نا فرمانیوں :                |
|                                                | بداعماليون مين مشغول رہتے ہيں                    |
| ائنات نبی رحمت صلی الله علیه وسلم کی بید دعائے | الياكوكول كيلية أقائے كا                         |
| ر ہے آپ اپنی امت کی تعلیم وتر بیت کیلئے        | مبارك عظيم نمونه اور بدايت كا ذريع               |
|                                                | رمضان السبارك كى آمد بربيالتماس كيا              |
| ان وسلم رمضان لی وسلمه منی .                   | اللهم سلمني من رمضا                              |
| (كنزالعمال)                                    |                                                  |
| ں سلامتی ،صحت اور تندرستی عطا فر ما تا کہ میں  | يعنى خداوند! مجھے رمضان السبارك مير              |
| اوررمضان كومير لئے سلامتی اور حفاظت والا       | •                                                |
| مرمیں میں اس میں گناہ، نافر مانی، بے ادبی اور  |                                                  |
| 11                                             | نامناسب افعال بجالا كراسة تاراض                  |
| م کی میمارک دعاء صرف تعلیم امت کیلئے ہے،       | حضور اكرم صلى الله عليه وسلم                     |
| کوئی نبی بھی گناهگار، نافرمان اور بے اوب نہیں  | _                                                |
| مال حسنه، اخلاق كريمه كالبيكر موتاب            |                                                  |
| ن المبارك كي آمديرايين نبي كي بتلائي موكى اس   | لبذا امت كوجاسي كدرمفها                          |
| اللدتعالى سے خيروسلامتى جابيںامن               | دعا کو بارگاہ خداوندی میں پیش کر <u>۔</u><br>میر |
| رک میں گناہوں اور نافر مانیوں کوترک کر کے      | وحفاظت مانكيلاور رمضان السبار                    |
| ان كيلي س قدراج عظيم تياركيا ميا ہے۔           | است محفوظ و مامون کردیں تو دیکھیں کہ             |
|                                                |                                                  |

خطبات دمفيان — عقبال دمفيان علم علم علم علم علم المتعبال دمفيان

استقبال رمضان برمعافي كابروانه:

رمضان المبارك كااستقبال كرنے والو! ثم برئے خوش نصيب ہو، جو خدا كے

مهمان كااستقبال كرر ہے ہو!.....

لوگ زمین کے مہانوں کا استقبال کرتے ہیں تم آسان کے مہمان کا استقبال

كرر ہے ہو.....

د نیادار فرش کے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں....ارے لوگو! تم نوعرش کے

مہمان کا استقبال کررہے ہو.....

مبارک ہو! ..... کیونکہ رمضان کا استقبال کرتا ہر کسی کا کام نہیں ..... بیم مہمان

مجمی خدا کا ہے اور اسکے آ داب بجالانے کی تو فیق بھی بارگاہ خداوندی سے بی ملتی ہے۔

بيكوئى معمولى كالمتبيل

میں اس پر اینے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنا جا ہتا

مول ـ سنيے! اور اپناذوق تازه شيجئے .....اور اندازه فرما کيس که رمضان کا استفتال کرنے

والول كوباركاه خداوندى سے كيا كيا انعام ملتا ہے .....

بیآج کی بات جیس ..... درانصور میجید دور نبوی کی بات ہے .....

میارض مدینه کی بات ہے.....

ميرسية قاكى ذات بهدر

دحمت کی برہات ہے۔۔۔۔۔

نور بھرنے کھات ہیں .....

= استقبال رمضان صحابه كي عجب كيفيات بين حسين احساسات بين..... رمضان المبارك آرماي ..... صحابہ کے دلوں کو لبھار ہاہے. وه استقبال رمضان كيليح كمربسة بين و بوانے کی رہے ہیں .... نور کے ساغراجیل رہے ہیں چرول برانوار بین ..... عشاق روزول كيلئة تياربي ميرك في نے جب ان كے جذبات واحساسات كوملاحظة فرمايا ..... تو آپ نے ان كى خوشيول كوعروج ثريا تك بهنجانا حاما، فرمايا: صحابه!....جانبة بهوتم كس كااستقبال كررب بهو، اورتمها راكون استقبال كرريا ... يعنى اس استقبال كے بدالے ميں جمہيں كيا كيم عطاكيا جائے گا تم رمضان كااستقبال كرد بهوتوتهارا بهي كوكى استقبال كرر ماي. حضرت عمروضي الله عنه عرض كذار موسة ..... يا رسول الله! ..... (مهم تو رمضان المبارك كااستقبال كررب بين، ما في رماكه بهارااستقبال كون كررماية شايدآب بروى اترنے والى ب (جو ہمارے متعلق كوئى نويدستائے كى) ياكوئى یا ہم دشمن کا مقابلہ کرنے والے ہوں مے ..... (اوراس کے منتیج بیس شہادت

خطبات رمضان = 36 استقبال رمضان العنال مضان العنال العنال مضان العنال العنال مضان العنال مضان العنال مضان العنال العنال مضان العنال العنال مضان العنال مضان العنال مضان العنال العنال العنال مضان العنا

آپ نے فرمایا .....نہیں، نہیں .... ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں .....نہ وحی نیا تھم لے کراتر نے والی ہے ....اور نہ بی تہارا کسی دشمن سے مقابلہ ہوگا ..... بلکہ بات یہ ہے کہتم ایسے دمضان کا استقبال کر دہے ہوجہ کی پہلی رات ہی میں تمام اہل قبلہ (مسلمانوں) کومعاف کر دیا جا تا ہے ..... (سنن کبری /۱۲۲) تو گویا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اور خدا کی مغفرت اور جنت تہارا

استقبال کررہی ہے۔ جنت سجائی جاتی ہے:

اور میات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ روزے داروں کمیلئے جنت کوسجا دیا جاتا ہے ..... رمضان بعد میں تشریف لاتا ہے اور استقبال رمضان کے طور پر جنت کو ایملے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔

صرف یہاں ہم ہی رمضان کا استقبال نہیں کرتے، بلکہ آسانوں میں بھی رمضان کی آمدے چرہے ہوتے ہیں ....اوراہل جنت اس کے انتظار میں جنت کو بتا کا سنگھار کرتے ہیں ....ساعت فرمائیے!....

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما يدوايت هے .....

ان النبي الله قال:

بينك في كريم عليدالصلوة والتسليم في ارشادفرمايا

ان الجنة لتز حرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل

| استقال دمضان                          | خطیات رمضان ====================================   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | بے شک دمضان المبارک کے استقبال کیلئے ایک           |
| ى كے حسن و جمالخو بي و                | مال کی آمدتک جنت کوآ راستداور مزین کیاجا تا ہےایر  |
| سنگھارنکھاروشدگار                     | كمالزيب وزينتآرائش وزيبائش بناؤه                   |
|                                       | نزبت وطراوت اورخوشبوومهك مين اضافه كياجا تاب       |
|                                       | فاذا كان اول يوم من رمضان                          |
|                                       | پھر جب رمضان کا پہلادن آتاہے۔                      |
|                                       | هبت ريح من تحت العرش                               |
| یعطر بیز اور مهک آمیز                 | توعرش کے نیچے سے کھنڈی، ٹھنڈی سیجھنی بھ            |
|                                       | ہوا ئیں چکتی ہیں                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فنشرت من ورق الجنة على الحورالعين                  |
| <b>)</b>                              | اور جنت کے معنمر پنول کو بوسے دیتے ہوئے گ          |
| ں بہاراورروحوں میں تکھار              | حسين وجميل حورول تك يهني جاتى بينان كيسينول با     |
| جوریں مچل جاتی ہیں                    | بيدا موتاب پهولول جيسے جسم مزيد كل الحصة بين       |
| ن پر کرم فر ما ہو چکا ہے              | البيس يفين موجا تا ہے كدآج رمضان كامهينداال ايما   |
| را كو برمقصود حاصل بونے               | مسلمان روزے بجالا کر جنت میں آرہے ہیںاور ہما       |
| نبین ساتیس وه بارگاه                  | والا ہےان کی خوشیوں کی انتہاء نہیں رہتیوہ پھولیا   |
| 111 .                                 | خداوندی میل آرزومند جوتی بیناور حصول مراد کیلیجالب |
| . 21                                  | فيقلن يا رب اجعل لنا من عبادكت ازواج               |
| ب کو ہمار ہے خاوند بنا دے             | مروه عرض كرتى بين، پروردكار!ايخ بندو               |

| https://archive.org/details/@madni_library                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| خطبات دمضان — امتقبال دمضان                                                    |
| قربهم اعیننا و تقر اعینهم بنا. (مشکواه ۱۵۲۳)                                   |
| نا كدان سية ممين چين ملے اوروہ ہم سيے سكون حاصل كريں                           |
| مومنو كمر جمت ب <b>انده لو!</b> :                                              |
| مسلمانو!کمربسة بهوجاوُ! _ کیونکهاب وهمهینهٔ آر ہاہےکه                          |
| س میں حورانِ بہشت روزہ داروں کیلئے ان کے جنت میں داخل ہونے کی دعا کریں         |
| گیاوران کی دعا ئیں ضرور قبول ہوں گےاور روزے دار اللہ کے فضل و کرم              |
| سے ضرور بھنر ور جنت کے مہمان بنیں گےانشاءاللہ                                  |
| خوش بختومبارك ہو!وہ بابر كت مہينة تشريف لا رہاہے                               |
| کہ جس کی تشریف آوری پر ہم گنهگاروں کیلئے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔          |
| نسان كدرواز كل جائيں كے جنت كدرواز كل جائيں كے                                 |
| وزخ کے تمام دروازے بند کردیئے جائیں گےشیطانوں کوطوق پہناویئے جائیں             |
| کے سرکش جنوں کو جکڑ دیا جائیگا تا کہ کوئی خناس کسی مسلمان کورمضان میں نیکی اور |
| بادت کرنے سے روک نہ سکے نماز اور ذکر سے ٹوک نہ نکے                             |
|                                                                                |

اور مسلمان ہر طرح سے آزاد ہو کر روز ہے رھیں ..... تراوی پڑھیں ..... تلاوت قرآن کریں ....اعتکاف کے مزے لوٹیں ..... شب قدر کے اتوار و برکات کو

اسيخ دامنون ميسمطيس .....اور بارگاه خداد تدى مين بامراد جوجا كين ....

كهوه ما وعظيم جلوه بار بهور بايب

https://archive.org/details/@madni\_library

| خطبات دمضان ====================================                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| تسميل عبادتوں كا اجر برُه ه جائے گاعشاق كو ذكر وفكر اور تلاوت كا نشه چڑھ جائے |
| گا ہر سور متول کے ڈیرے ہول گے برکتوں کے سویرے ہول گے                          |
| بخششول کے پھر رہے ہول گے کرم کی بر کھا جا رسوبر سے گی                         |
| نفل پڑھنے سے فرض کا تواب ملے گافرض کا اجرستر فرضوں کے برابر                   |
| کردیا جائیگاسحری کا الگ ذوق ہوگاافطاری کا مزہ دنیا کے تمام مزوں پرفوق         |
| يوگا                                                                          |
| روزه دارول کی دعاوؤل کوشرف بازیابی سے نواز اجائے گاسیاه کارول کو              |
| رحمت اللي بكار بكار كرمشرف فرمائے گی                                          |
| ماحول پرنور ہوگامینوں میں سرور ہوگا چبروں پرنور ہوگامسجدیں                    |
| آباد ہوں گیسنیما کھر بے آباد ہوں سےنمازوں کے بعد لوگ قرآن پڑھیں               |
| مےخصوصاتراوی میں ختم قرآن، کاامتمام ہوگا ہمارے پاس رمضان ہوگا                 |
| ربانوں برقرآن ہوگا تو انشآء الله العزیز خدا کی طرف سے ہم گنبگاروں کی بخشش کا  |
| علان بوگا                                                                     |
| اور شیطان این بے بی برجیران و پریشان موگا۔                                    |
| جان اوا كربيه سارك انعام اس كوليس مے جوبنده مسلمان اور تابع فرمان ہوگا        |
| آئيں! ہم سب ملكر بارگاه رب العزت ميں عرض كريں برور د گارِ عالم! تيرا          |
| مسیم مہمان رمضان شریف سماریکن ہور ہاہے، ہمیں اس کے آواب بجالانے کی            |
| وين عطافرها!                                                                  |
| الميل روز مدر كاكراني رحمت ومغفرت كالمستحل بنا!                               |

M Awais Sultan

| خطبات دمضان — حسب 40 استقبال دمضان                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|
| ممين توفيق عَطا فرما! كهم اس ما ومبارك مين تلاوت ، تراوح ، تسبيحات،       |
| تهلیات، اور ذکر و فکر، نمازو نیاز اور حمدو ثنا بجا لاسکیں اور تیری رحمتوں |
| نوازشولعنائكيول اور بركتون كولوث سكيل                                     |
| أمين بجاه نبيك الكريم عليه الصلواة والتسليم                               |
| وآخر دعواي ان الحمد لله رب العالمين                                       |
|                                                                           |
| ======================================                                    |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |
|                                                                           |

https://archive.org/details/@madni\_library

خطیات دمضان \_\_\_\_\_ 1

دوسرا بیان



M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

# منابه

الحمد لله وكفى، والصلوة والسلام على حبيبه محمدن المصطفع وعلى آله المجتبى واصحابه وامته جميعًا اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذى نزل فيه القرآن..... الآية.

صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم ،ونحن على ذلك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

الصلواة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الكواصحابك يا حبيب الله

حضرات محترم ....معزز سامعین کرام!....

محفقتگوسے قبل میں تمام حاضرین وسامعین کو تمیم قلب سے مبارک باد پیش کرتا مول کہ ہم گنبگاروں ، سیاہ کاروں اور خطا کاروں کی زند گیوں میں ، تمام مہینوں کا سردار ، رمضان المبارک اپنی تمام ترسابیہ ستریوں .....کرم فرمائیوں ..... جلوہ گریوں اور الطاف

ومهربانيول كماته تشريف لاچكاب والحمد لله على ذلك.

الي سعادت بزرد بازونيست

محترم سامعين!....

آج كى تفتكوكا عنوان هيه "فضائل رمضان"

|          | •                        |
|----------|--------------------------|
| <br>= 44 | خطبات رمفهان <del></del> |
|          | Q—;                      |

لینی جومهمان بهارے مال تشریف فرماہے اس کی فضیلت کیاہے ، اور اس کی ر

عظمت کیاہے؟

كيونكدجب تككس كفضائل كاعلم ندموآ دمى اس كى قدر كماحة كرفي سي

قاصررہتاہے.....

اس لیئے ہم پرضروری ہے کہ ہم پہلے اس ماہِ مبارک کے فضائل اور کمالات کو جا نیس اور اس کی کما ھئے تھے تھے ہم پرضروری ہے کہ ہم پہلے اس ماہ مقدس جا نیس اور اس کی کما ھئے قدر کریں تا کہ رہے ماہ مقدس جا رہے لیئے نوید مغفرت کا سامان ہو

جائے....

محترم حضرات! .....الله كى توفق اوراس كے حبيب كى رحمت كا صدقه ال كے چند فضائل پیش خدم جيس .....اور بيان ميرا ہوگا جبكه فرمان خداو مصطفى جل جلاله وصلى الله عليه وسلى كا ہوگا ..... ميں صرف سنانے والے ہوں ..... باتی سب بجھ الله ورسول جل جل جلاله وصلى الله عليه وسلم كا ہوگا ہے ..... للهذا يورے ذوق اور محبت كيسا تحد تشريف ركيس ۔

شهررمضان: حضرات گرامی....

رمضان المبارک الله تعالی کاوه مقدس مهینه ہے کہ بارہ مجینوں میں صرف ایک ایمی مہینه ہے کہ جارہ مجینوں میں صرف ایک ایمی مہینه ہے کہ جس کا نام قرآن میں آیا ہے .....اسلامی کیلنڈر کے مطابق بیرتواں مہینه ہے ۔....اسلامی سال کے بارہ مجینوں میں سے کوئی مہینه ایما نہیں کہ جسکا نام بے معنی المجینی معانی اور مفاصیم کی فراوانی اور مطالب بیما صدی کثرت ہے ..... ہرماہ کے نام میں معانی اور مفاصد کی کثرت ہے .....

خطبات دمقمان \_\_\_\_\_ 45 \_\_\_\_ 45

آئيے! ..... ذرا ماہ رمضان کی معنوی اور لغوی اعتبار سے عظمت و رفعت للاحظه كرت بيں۔

لفظ رمضان کے متعلق علماء مفسرین کا پہلا قول سے کہ بیراللہ تعالی کا نام جس طرح رحمان الله تعالى كانام بيساس پردليل بيه ب كه حديث مين آتا

لاتتقولو اجآء رمضان و ذهب رمضان ولكن قولواجآء شهر مضان فانّ رمضان اسم من اسمآء الله تعالى ،

(تفسيركبير۵/۱۹،روح البيان۳۲/۲۳ وديكر)

الينى ،اكم ملمانو! ..... يول نه كها كروكه رمضان آهميا اور رمضان چلا كميا، بلكه اليه كها

كروكه رمضان كاحمهينه آسميا (اور رمضان كامهينه چلاسميا) كيونكه رمضان الله تعالى ك

ناموں میں ایک نام ہے۔

الى طرح أيك دومرى روايت الجي حضرت سيدنا ابو بريره رضى الله نقالي عنه نے مرفوع بیان کیاہے، اسمیں بیالفاظ ہیں۔

لا تسقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسمآء الله تعالى ولكن فولوا شهر دمضان (عمدة القارى، فخ البارى بحواله حاشيه بخارى حصداول صفحه ٢٥٥) اسك وكوا .... صرف دمضان نه كها كرو بلكه ما ورمضان كها كروكيونكه دمضان

الله تعالى كے ناموں ميں ايك نام ہے۔

اس بات کی تا تند قرآن کے انداز سے محصور ہی ہے مثلا:

خطبات دمضان — — 46

الله تعالى في ما ورمضان المبارك كانعارف كرات موت فرمايا

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن .....الآيه

وہ ماہ رمضان ہے جسمیں قرآن نازل کیا گیا ہے

اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب یمی ہے کہ رمضان، کہنے کی بجائے ''مامِ

رمضان "يا" رمضان كامهين "كماجائ .....

بي خدا كى سنت ہے ....اور چونكه مذكوره بالا احادیث میں اسے اللہ تعالیٰ كانام

ا تنایا گیاہے ..... لہٰذا جننا ادب کریں گے ، اتنابی زیادہ اجروثواب یا کیں گے۔

تومعلوم ہوا کھر رمضان کامعنی ہے"اللہ کامہینہ"

رمضان الله كامهينه كيول؟

اسے اللہ کا مہینہ کہنے کی وجہ رہے کہ ہرمہینہ میں خاص اوقات اور خاص

تاریخوں میں بلکہان تاریخوں میں بھی مخصوص کھات میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے مثلاً:

ون رات میں پانے نمازیں مخصوص اوقات میں اداہوتی ہیں۔

ذوالجبر کی خاص تاریخوں میں جج ہوتا ہے۔

محرم كى دى تارى كوروزه ركهاجا تاب\_

مراس مہینے میں

ون بويارات ..... صبح بوياشام .... دو پر بوياتنجد .....

ہر آن، ہروقت اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے .....

روزه ، تراوی ، تلاوت قرآن ، تبجد ، فرائض ، نُوافل ، تبیجات وتبلیات بیسب الله بی کے

خطبات دمضان \_\_\_\_\_ 47 \_\_\_\_

كام بين ..... بلكه روز ب كى حالت ميں اگر نوكرى، مزدورى اور تنجارت وغيره كى جائے تو

مجى انسان اجرونواب كاحقدار بن جاتا ہے، اور وہ بھى عبادت قرار ياتا ہے۔

بلكهاللدكى رحمت كمزيدنظار دو يكصد السيد

ال ماه ميس روزه ركهناعبادت \_\_\_\_ركھواناعبادت

روزه كھولنا عبادت \_\_\_\_كھلوا تا عبادت

تراون پرهناعبادت۔۔۔پرهاناعبادت

روزے کی حالت میں سوناعیادت

افطاري كے بعدر اوت كا انظار كرنا عبادت

گویا:.....

ماور مضان کی ہرآن میں خدا کی شان دکھائی دیتی ہے، اس لیے 'اسے خدا کا ماجا تا ہے۔۔

المناهول سے پاک کرنے والامہینہ: مرم عاضرین الوجہ فرمائیں ....

لفظ رمضان كالمعنى كياب، أس كمتعلق الل لغت كاقول بيب كه

قال المخليسل مساخسة من الرمضاء وهو مطرياتي في الخريف

فسسمى هذا الشهر رمضان لا نه يغسل الابدان من الأثام غسلا و يطهر القلوب تطهيراً. (تفيركبيرصفحالاا-٢٠ جلدوم)

يعى خليل تحوى كا قول ب كرمضان كالفظ رمضاء ب لياحميا ب اوررمضاء،

اس بارش کو کہتے ہیں جوموسم خریف (خزال) میں اس کرز مین کودھوڈ التی ہے .... تواس ماہ

علامدراغب اصفهانی کہتے ہیں .....

شهر رمضان هو من الرمض اي شدة وقع الشمس (المفردات صفح ۲۰۲۳)

یعنی رمضان رمض سے اخذ کیا گیا ہے،جسکامعنی ہے سورج کی گرمی کا شدت سے پڑتا، اس کے علاوہ رمض،مطلقا جلنے،گرم ہونے ،سخت دھوپ اور گرمی کی شدت وحدت کو بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین، اور پھر وغیرہ شدید گرم ہوجاتے ہیں اور چلنے والوں کے یاؤں جلتے ہیں۔

اب اگر دمضان کامعنی دوجانا اور سخت گری کا کیا جائے ، تو مطلب یہ ہوگا کہ حسطر رح بھٹی کی حدت اور گری سے لو ہے کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے ، اسی طرح پھڑی کی حدت اور گری سے لو ہے کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے ، اسی طرح پھونکہ مسلمان اس ماہ میں بھوک اور پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں اور اس کے روزوں کی حدت اور گری جو سینے میں پیدا ہوتی ہے وہ ایمان والوں کے گنا ہوں کو جلا گوالتی ہے ۔۔۔۔۔۔انہیں گنا ہوں سے پاک کردیتی ہے ان کی خطا کیں دھل جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ لفرشیں معاف ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔۔ لفرشیس معاف ہو جاتی ہیں ۔۔۔۔۔در ہے بلند ہو جاتے ہیں ۔۔۔۔۔نصیب او نچے ہوتے ہیں اور بند ہ گئم گار، رب کردگار کا قرب پالیتا ہے۔۔

اس ليت اسے رمضان كيت بيں .....

مختشم سامعین! بیمعنی صرف الل لغت نے ہی بیان نہیں کیا، بلکہ احاد بیث مبار کہ بھی اس معنی کی تائیدونضد کی کرتی ہیں۔ چنانچہ

چنداحادیث طبیبهاعت فرمائیس!.....

حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه، روايت كرت بين:

رسرل التصلى الله عليه وآلبه وسلم نے ارشاد فرمايا۔

سمی دهضان لا نه دهض الذنوب. (الجامع الصغیری ص۱۰۲)
دمضان کوصرف ای لیئے دمضان کہاجاتا ہے کہ بیم بینہ گناموں کوجلاڈ التا ہے۔
لینی اس کی برکت سے روزہ دار کے گناہ جل کرختم ہوجاتے اور مسلمان

گناہوں سے پاک اورصاف ہوجا تاہے۔

و ایک دوسری روایت میں حضرت سلمان فاری دخی الله عنه بیان کرتے ہیں الله عنه بیان کرتے ہیں الله کے میں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

يا ايها الناس قد اظلكم شهر عظيم

اے لوگو! ..... تمہارے پاس ایک عظمت والامہینہ سابی ہور ہاہے اس روایت میں ریہ جملے بھی ہیں:

وهو شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة وآخره عتق من المنار رمنهان المبارك ايبام بينه ہے كہ

اسكايبلاعشره، يعنى بيهله دس دن، رحمت كدن بي،

دوسراعشره، لینی دوسرے دس دن معفرت و بخشش کے دن ہیں

اورتيسراعشره، يعني آخرى دى دن، دوزخ سے آزادى كےون ہيں۔

ایعنی اس ما و مبارک کی وجہ ہے مسلمان کورحمت ملتی ہے .....مغفرت و بخشش حاصل ہوتی

ہے ... جی کہاں کے سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں ....اے جنت کی بشارت مل

جاتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوکر جنت کامہمان بن جاتا ہے۔

حفرات محترم .... يهال تك تو لفظاء رمضان كي معانى ك اعتبار

|                            | حقیات <i>رحق</i> ان 51 51                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| اور بھی کئی نام ہیں، اسلیے | كذارشات بيش كى كئي بين _ چونكه ماه رمضان المبارك _ |
| _                          | مناسب معلوم ہوتا ہے کہان کا بھی بیان کر دیا جائے۔  |

صبر کامهنید: معزز سامعین!....

ماه رمضان السبارك كے نامول ميں .....ايك نام به

شهرالصبر

لعنی صبر کامہدیہ .....

جيها كه حديث مبارك مين امام الانبياء محبوب خداحضرت محمصطفى على في ارشاد فرمايا

وهو شهر الصبر. (مشكوة ١٤١٢)

اوررمضان المبارك صبر كامهديه بـ

· اس ماه مبازک کومبر کامبدید کہنے کی وجہ ریہ ہے کے روز و رکھنا صبر ہے

جيهااككروايت من ي

الصائم الصابر (مشكوة ص١٣٦٥)

ليعنى روزه ركھنے والا صابر ہے

کیونکہ وزے دارکوروزے کی حالت میں بھوک ستاتی ہے ....

تووهمبركرتاب....

بیاس کی شدت ہوتی ہے .... تو وہ صبر کرتا ہے۔

کوئی گالی دیناہے .....انو وہ صبر کرتا ہے

کوئی جھکڑنا جا ہتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔تو وہ صبر کرتا ہے

کوئی فخش بات کہتاہے . بووه صبر کرتا ہے لفس کی خواہشات ہوتی ہے .. بنووه صبر کرتا ہے . تووه ضبر کرتاہے شیطانی وسوسے آتے ہیں روزے دارکوسبق ہی بید یا گیاہے کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلاير فث ولا يصخب فان سآبّه حداو قا تله فلیقل انی امرؤصائم. (بخاری ۱/۲۵۵) لیعنی جب کوئی مسلمان روز ہے کی حالت میں ہوتو اسے جاہیئے کہ وہ فحش کوئی اور نامناسب حرکات کا ارتکاب نہ کرے اور اگر کوئی اسے گالی وے یا اس سے جھکڑ ناجا ہےتو وہ صبر کرے اوراس کی گالی کا جواب گالی سے نہ دے ..... اڑائی کا جواب اڑائی سے نہ دے الكهخودكوان كامول سے روك كے اور صرف بير كے كه بھائى ! تو گالى دے نددے تيرى مین ......جھٹڑا کرنہ کرتیری مرضی ..... میں نہ گالی دوں گااور نہ جھے ہے جھٹڑا کروں گا كيونكه ميس في روزه ركها مواب چونکدروزه صبر ، درگز راور برداشت کرنے کا درس دیتا ہے اس لیے میں بے صبری براتر کر تیرامقابله برگزنیس کرون گا۔اورصابرون کی فیرست سے اپناتام خارج انہیں کروں گا۔ لہذامیرے لیے صبر بی کافی ہے۔

صبر کابیا نداز اور بر داشت کرنے کی ایسی قوت انسان کوروز کی بر کت سے نصیب ہوتی ہے اور چونکہ فرض روزہ ماہ رمضان المیارک میں ہی رکھاجا تا ہے، اور پورا مهينهاس مبركامظامره موتاب-اس كياس مهديه كانام بى يركيا وشهو الصبو "بيصبر

كامهينه ہے۔

عمخوار**ی کامه**دیه: محترم سامعین!.....

صدیث پاک میں دمضان المبارک کو شہر الموا سا ة. (مشکوة ۱۷۳۳) عنمخوادی کامہدیہ بھی قراردیا گیا ہے۔

عمخواری کامعنی ہے عمکساری ، ہمدردی ،کسی کے دکھ میں شریک ہونا مصیبت یا دکھ میں کسی کا ساتھ دینا .....اور کسی کے م کومسوں کرنا۔

مشکوۃ شریف کے پہلے شارح ، صاحب مشکوۃ کے استاذ جلیل حضرت امام طبی بیان کرتے ہیں:....

فيه تنبيه على الجودوا لاحسان على جميع افراد الانسان ميما على الفقرآء والجيران (حاشية مشكوة ٣١)

لينى رمضان المبارك كوتمخوارى كامهينه كهه كرمسلمان كواس بات يرآ كاه كمياسميا

ہے کہ وہ اس مبارک و پر سعادت ماہ میں انسا نبیت کے تمام افراداور بالخضوص فقرآ ءومسا کسید میں انداز کی میں میں میں انسان کے انسان کے تمام افراداور بالخضوص فقرآ ءومسا

کین اور جسابوں پر جودوواحسان اور سخاوت کرے۔ سریر

کیونکہ اس مہینہ میں رحمتوں ، برکتوں ،عنائنوں اور نواز شوں کے درواز ہے۔ مطلے ہوتے ہیں ، جونمی انسان اپنے خالق و مالک اور برودگار کی رضا وخوشنو دی کے لئے

الچی سخاوت اور دولت کے دروازے کھولے گا ....اس وقت اللہ رب العزت اس کے

لئے جنت کے در کھول کرائی رحمت وعنایت سے نواز دے گا۔

ما ورمضان اوررسول الله الله الله كالفضل واحسان: كراى قدر حضرات!

ماهِ رمضان المبارك مين صرف جم اميون كوبي تفضل واحسان ..... جو دو

سخاوت اور مخواری و ہمدردی کی ترغیب نہیں دی گئی ..... بلکہ میرے آتا ہدارانہ یا عملی

الله عليه وسلم .....اگرچه هروفت جود وسخااورلطف وکرم فرماتے اورکسی سائل کو بےمراداور

خالی نەلوناتے تھے....کین ماہ رمضان میں تو آپ کی سخاوت .....لطف .....کرم....

افضل ..... احسان اور بنده نوازی کا سمندر تفاخیس مارتا اور آپ بے نواؤوں ....

تا دارون ..... بيمرادون ..... سائلون ..... منكون ..... اور حاجت مندون كوبلاء بلاك

نوازتے.....

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه ما و رمضان ميس حضورا كرم على كفضل

واحسان كانقشه يول تفنيح بين:

كان رسول الله عليه وسلم اذا دخل شهر رمضان

اطلق كل اسيرو اعظى كل سائل.

( مجمع الزوائدص ١٥ ج ١٣ مسكلوة ١٨٥ ) ورمنتور ١٨٥)

ليتى جب رمضان المبارك كامهينه آتا تؤرسول التُصلي التُدعليه وسلم برقيدي كو

رہا کردیتے اور ہر ما کگنے والوں کوعطا فرماتے۔

دوسری روایت بھی ملاحظه فرمائیں:

حضرت ابن عباس رضى التعنهما بيان كرت بين:

### 

كان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرئيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدا رسه القرآن فلر سول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الربح المرسلة (بخارى الهم)

لیخی رمضان کی پرنورگھڑیوں میں جب فرشتوں کے استاد جرئیل امین ، نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے تو رسول خداعلیہ التحقیۃ والثناء سخت، تیز آندھی سے بھی زیادہ جود وکرم ..... اور لطف وسخا فرماتے متھاور خیرتشیم کرتے۔

محترم حضرات! اس حدیث پاک میں ایک لفظ" الخیر" استعال ہور ہاہے جس کی تشریح کرتے ہوئے کر مانی شرح بخاری کے حوالے سے حاشیہ میں لکھا ہے مان مال اللہ مالی شرح باللہ اللہ مالی میں ایک میں میں اللہ میں لکھا ہے

ولفظ النحير شامل لجميع انواعه بحسب اختلاف حاجات الناس وكان صلى الله عليه وسلم يجود على كل واحد منهم بما يسد

بینی اس روایت میں جولفظ خیر وار دہوا ہے وہ اپنی تمام اقسام وا نواع کوشال کے اور اس کامعنی ہے۔ لوگول کی حاجات، ضروریات اورا حتیاجات کی تمام اقسام کیلئے ہے اور اس کامعنی سیسے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہرایک حاجت مند پر علیحدہ علیحدہ یوں مہر بانی اور کرم فرماتے کہ اس کی ضرورت وحاجت پوری ہوجاتی ..... اور وہ بارگاہ رسمالت سے دامن مراد پر کرکے لوشا ..... مجراسے کسی کے سمامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت می مندہ تو تھی۔ (سجان اللہ)

M Awais Sultan

خطبات رمضان \_\_\_\_\_ 56 \_\_\_\_

ے منگنے خالی ہاتھ نہ لوئے کتنی ملی خیرات نہ پوچھا ان کا کرم پھران کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو مخت ما

حضرات محترم!

ٹابت ہوا کہ اس ورمضان میں خدااور مصطفے (جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم)
دونوں کی طرف سے فضل واحسان اور نوازش وعنایت کے دروازے کھل جاتے
ہیں .....لہذا بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مبارک مہینے میں ہمدری .....غنخواری .....
غریب نوازی .....مسکین پروری .....غمگساری .....خیرخواہی کے جذبے سے سرشارہ وکر رحمت خداوندی اور قرب نبوی کا حقد اربن جا کیں۔

وسعت رزق كامهينه: معزز ماضرين!.....

حدیث نبوی میں رمضان المبارک کو' وسعت رزق کا مہینہ' بھی قرار دیا گیا ہے....ارشادنبوی ہے:

شهر يزادفيه رزق المؤمن (مشكوة ص١٥١)

لینی رمضان المبارک ایمام بینہ ہے کہ اس میں مومن کارزق بڑھادیا جاتا ہے۔ کو یارمضان المبارک کی جلوہ گری سے مسلمان کے اجروثو اب اور مدارج ومراتب میں تو اضافہ ہوتا ہی ہے۔۔۔۔۔ کمال ریہ ہے کہ اس ماہ میں اس کے رزق کو بھی زیادہ کر دیا جاتا

ہے....

بیہ چیز روز روش کی طرح نمایاں ہے ..... ہرکوئی اسکا مشاہدہ کرتا ہے .....کہ رزق کی کشادگی کسی ایک کیسا تھ مخصوص نہیں ..... بلکہ

غريب بوياامير .....مفلن بوياغني .....نادار بويامالدار

ہر کسی کے رزق میں ۔۔۔۔۔ روزی میں ۔۔۔۔ ماکولات ومشروبات میں کشادگی

فراخی اور زیادتی ہوجاتی ہے۔

ہم نے ایسے پینکروں غریب اور نا دارلوگ دیکھے ہیں کہ جنہیں دوسرے ایام

میں ان نعمتوں اور لذنوں کا نام سننا نصیب نہیں ہوتا جنہیں وہ ماہ رمضان میں تناول کر

ليتين-

بالخصوص افطاری کے وقت تنگ دست لوگوں کے گھروں میں اس قدر تعمین

المجنی جاتی ہیں، جن سے وہ روزہ کھولنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ..... بیسب پھھ کیا

ہے؟ ..... بیروہی حقیقت ہے کہ بندہ مومن کا زق بڑھ گیا ہے اور اس کی روزی میں

اضافه كرديا كياب اوراب ابي كهربيضي بنهائ سب يحول رباب \_

**حدیث پاک کا ایک اورمفهوم**: حضرات ذی و قار!.....

عام طور براس حدیث کا بهی معنی بیان کیاجا تا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلمان

کے رزق ..... روزی .... مال .... اسباب اور اشیاء خوردونوش میں اضافہ ہو جاتا

ہے ..... جبکہ بعض افراد کی زبان سے سنا گیا ہے کہ ماہِ رمضان میں ہم تو پہلے سے زیادہ

تا داراور تنك دست بو كئ بيل

الواسكاكياجواب ہے؟ ..... سنيے .....حضرات!

جہاں تک عدیث رسول اور ارشادمحبوب کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ برحق مسلم اور بے غبار

ہے .... باتی رہامیمعاملہ کہ بعض لوگوں سے رزق میں کمی کیوں ہوتی ہے .... تو اس کے

تعلق سیدهی می بات یمی ہے کہ

وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم الآيه (الثورى ٣٠) لعن تهمين جومصيبت بيني بهوه تماري ماتعون كى كمائى سے ب

سیمصائب سیآلام سیدد کھ سیمدے سیرزق میں کمی سیاور بیرتگ دئی ہماری اپنی ہی کارستانیوں کا نتیجہ ہے سیس بیرسب کچھ ہماراا پناہی کیا دھراہے۔تو گویا کمی ہماری طرف سے ہے،اللہ کی جانب سے نہیں۔

دومسری بات بیجی ذہن نشین رہے کہ بعض اوقات بندے پر آزمائش اور ابتلاء کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں ..... مال ..... رزق اور کاروبار میں کمی کر کے اللہ تعالی اپنے بندے کوآز مانا چاہتا ہے۔جینا کہ فرمایا:

لنبلونكم بشئ من المخوف والمجوع ونقص من الاموال والانفس والشمرات .....الآية (البقره، ١١٥)

اس طرح وہ اہل دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہے کہ دیکھ لو! ..... ہے میرا بندہ ہے ۔.... میں نے اس پر رزق کے دروازے کھولے تو اس نے ہر قدم پر میراشکرادا کیا .....اور میرادیا ہوا مال میرے رائے میں خرج کرتا رہا ہے۔اب اگر میں نے اس کے مال واسباب میں پچھکی کی ہے .....تو اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا ..... ہے ہرحال میں صابر رہا ہے۔لبذا میں اس پرخوش ہو چکا ہوں .....اوراسے بثار تمعنی ہے اوراس پر اللہ کی طرف سے برکات اور دیمیش نازل ہوتی۔(البقرة ۱۵۵ تا ۵۵ اتا ۵۵ امفہوماً)

اللہ کی طرف سے برکات اور دیمیش مرتبہ بندے کی آزمائش کے طور پر اس کے رزق میں انظا ہر پچھکی کردی جاتی ہے۔

#### خطيات دمضان ـــــــــــــ 59 ـــــــــــ

ال صورت میں بندے کو پورا پورا کاطرہ کر بصبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام رکھنا جاہیے ۔۔۔۔۔تا کہ بیں اسکا شار ناشکری کرنے والوں میں نہ ہوجائے ۔۔۔۔۔المہم لا نجعلنا منصہ

تنیسری بات بیذ ہن میں رکھیں کہ اس صدیث باک میں رزق کے بردھ جانے کامعنیٰ بقول حضرت ملاعلی قاری ہے موسکتا ہے:

ويحمل تعميم الرزق بالحسى والمعنوى (مرقات شرح مشكوة) السحى اورمعنوى دونول رزق مراد موسكتے ہیں۔

العنی اس حدیث کا صرف بی معنی نہیں کہ رزق برده تا ہوا محسوں ہو بلکہ بیہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ مؤمن کا رزق برده تا تو ضرور ہے لیکن اسے محسوس نہ ہواوراسکا محسوس نہ ہونے والارزق بردها دیا جائے۔

الك حقيقت آشنا تكة: محرّم سامعين!....

| خطیات دمضان 60                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مہینہ ہے۔جس میں بندہ مون کے اجرونواب میں اضافہ ہوجاتا ہے اور اسکے درجات کو                                                                      |
| بلند كردياجا تا ہے۔                                                                                                                             |
| ماورمضان کے پانے حروف: حضرات گرامی۔آئے!                                                                                                         |
| ال حقیقت کو بیجھنے کیلئے لفظ رمضان کے حروف کو ایک نظر دیکھئے! ذرا توجہ                                                                          |
| فرمائين!                                                                                                                                        |
| لفظ رمضان کے پانچ حروف ہیں۔را۔میم۔ضاد۔الف اور نوناب                                                                                             |
| للاحظه فرما تميں! اس ماءِ مقدس كے نام ميں ان حروف كا جمع ہوجانا محض ايك اتفاقى چيز                                                              |
| نہیں بلکہ حکمت الہی کاز بردست مظاہرہ ہےاہل ذوق کا کہنا ہے کہ                                                                                    |
| را سے مراد رحمت خداوندی ہے                                                                                                                      |
| میممرادمرادمحبت دمغفرت البی ہے                                                                                                                  |
| ضاد سے مراد صان ربانی ہے                                                                                                                        |
| الف ہے مراد امان خداو تدی ہے                                                                                                                    |
| اورنونمراد نورالهی ہے                                                                                                                           |
| تو مطلب بیہ ہوا کہ بندہ مون ماہِ رمضان المبارک میں احکام خداوندی بجالا کر                                                                       |
| رمضان کے روزے رکھ کرعبادت ومشقت اٹھا کر تلاوت قر آن اور قیام<br>مقال کردیت اور کی کردیت میں                 |
| رمضان کا اینمام کر کےرحمت خداد ندی کامبیط بن جاتا ہے۔<br>میں کھیٹ ایک میں معنف سے گئی ملہ سے رہائی دیا ہے۔                                      |
| میر خدا کی محبت ومغفرت کے گئیرے میں آ کراللہ کی صانت وحفاظت کی آغوش<br>میں از ماد اسماد اسماد معدد از مکارط فی سال داد متحدد فی ایم مرد اور میں |
| مین آجا تا ہے اورا سے رب دوجہاں کی طرف سے امان اور شخفظ قراہم ہوجا تا ہے۔                                                                       |
|                                                                                                                                                 |

چنانچہوہ نورالی سے پرنور ہوجاتا ہے۔ اور ہر مم کے اندھیرے سے دور موجا تا ہے۔ حضرات محترم! خدا کے کرم کی میدیا نچوں تعتیں بندهٔ مومن کوصرف اور صرف ماہ رمضان المبارك ميں بي يجاملتي ميں۔ رمضان الميارك كي بالي عبادتين المعين صرات! رمضان المبارك كى آمدست جهال اهل اسلام كو بالي تعتيل ليني رحمت، محبت، صانت، امان اورنور ملتا ہے ..... وہاں خصوصی طور پر ماہ رمضان المبارک پانچ عبادتنس بھی لاتا ہے۔وہ پانچ عباد تیں یہ ہیں۔ بيصرف رمضان المبارك بيس بى فرض ہے۔ روزه..... تراوت ک... مي الميمي الورسيسال ميس صرف اس ماه ميس ادا كى جاتى بيس صرف رمضان المبارك كأخرى عشره مين اعتكاف أعتكاف می میں سال بھر میں صرف رمضان المبارک میں بی آتی ہے۔ تلاوت قرآن ···· جس قدراس ماه میس قرآن پر هاجا تا ہے، اتناکسی اور ماه من تبيل يرهاجاتا\_ ں نے بھی قرآن پڑھانہیں ہوتا وہ بھی اس ماہ میں قرآن مجید پڑھنے کی بھر پورکوششر بيده بإلى عبادتن بين جوماه رمضان المبارك كعلاده سال كي اره مهينون

خطبات دمقمان \_\_\_\_\_ 62 \_\_\_\_

المیں سے کسی ماہ میں جمع نہیں ہوتیں ..... بیر رتبہ اور درجہ صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک ہی کوحاصل ہے۔

شان رمضان بزبان قرآن: حاضرين المكين!....

قابل توجہ ہے ہیہ بات! کہ اسلامی سال کے بارہ مہینے ہیں ..... ہیں سارے مہینے اسلامی سال کے بارہ مہینے ہیں ..... ہیرسارے مہینے اسلام معزز بمرم اور محترز م ہیں۔اور بارہ ماہ کی گفتی اور تعداد بھی منجانب اللہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اور بیہ بات ذہن نشین رہے کہ سال کے بارہ مہینوں میں جس ماہ مبارک کا نام پورے قرآن میں ذکر ہواہے وہ صرف اور صرف ماور مضان المبارک ہے۔اس اعتبار سے بھی سیماہ رمضان دیگر اسلامی مہینوں سے منفر داور ممتاز ہے جس آیت میں اسکانام مبارک آیا ہے۔ آپ حضرات اسے ساعت کرنے کی ایک بارپھر سعاوت حاصل کرلیں۔ارشاد باری تعالی ہے:

شهر رمضان الدی انزل فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدای و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمهٔ (البقره،۱۸۵)
رمضان کام بیندوه ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جولوگول کیلئے باعث بدایت ہے اوراس میں را بنمائی کی کھی نشانیاں ہیں اور حق وباطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، پستم میں جوکوئی بیم بیند یائے، اسے جا ہے کہ وہ اس کے روز سے درکھے۔

|        |             | 4              |
|--------|-------------|----------------|
| <br>63 | <del></del> | خطبات دمفيان ∸ |

اس آیت میں ماہِ رمضان المبارک کا نام لے کراس کی عظمت وشان اور رفعت ومقام کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز واکرام ہے جو ماہ رمضان ہی کو حاصل ہے۔

## اشان دمضان بزبان صاحب قرآن:

رمضان المبارك كى شان وعظمت كوبيان كرنے كيلئے ميرے آتا ..... بگ كودا تا ..... امام الانبياء ..... شه ہر دوسرا ..... احمد مجتبى ..... حضرت محمد مصطفئے عليه التحية والثناء ..... نے ایک خطبه ارشاد فرمایا .....

اور میرا بی جا ہتا ہے کہ اب آپ کو اپنا خطاب نہ سناؤں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنادوں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟.....

تو ..... ذرا محبت سے بیٹھے! ذوق سے سنے! شوق سے سردھنے ! اب بیان ہمارے تمہارے آقا کا ہوگا۔ حبیب خدا ..... اور خطیب الانبیاء کا خطاب، باصواب، ساعت کر کے ہمارے دلوں کو تازگی .....روحوں کو بالیدگی ....سینوں کو سروراور آئھوں کو نور کے گا۔

ُ ذرا گوشِ محبت والشجيخ! جمارے آقابول رہے ہیں..... تحکمت کے موتی رول رہے ہیں....

اورغلامول كيليخ جنت كے دركھول رہے ہيں .....

حضرت سیدنا ابو هرهره رضی الله عندروایت سنایت بین .....

جی میرے نی ارشادفر ماتے ہیں کہ ....

اذا دخل رمضان فتحت ابو اب السمآء (مشکوة ۱۵۳) جب رمضان داخل موتا ہے تو آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں بیلفظ ہیں:

فتحت ابواب البحنة وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين. (ايضًا)

لیجنی جب ماہ رمضان تشریف لا تا ہے تو خدا کی رحمت کے درواز وں کو کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔

حضرات محترم مزیدسنے!۔

سيدنا ابو ہرىرە رضى الله عنه بيان كرتے ہيں:

الله كرسول صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا:

اذا كان اول ليلة من شهر رمضان

لیمنی جب ماورمضان کی پہلی رات ہوتی ہے .....تواتنا اہتمام ہوتا ہے کہ

صفدت الشياطين ومردة الجن .....

شیطانوں اورسرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے....ان کے گلوں میں طوق ڈال دیئے

خطبات دمضان — 65 — 65

جاتے ہیں۔ تاکہ وہ مسلمانوں ہمؤمنوں اور نیک عمل کرنے والوں کو بہکا اور ورغلانہ سکیں

ورمسلمان بالكل آزاد موكرروز ب ركاسكيل ..... تلاوت قران كرسكيل ..... نمازادا كرسكيل

اورذكروفكر،اطاعت وفرمانبردارى بجالاسكيل اوربا آساني ايخ خداكومناسكيل

حضورا كرم على الله عليه وسلم في مزيد ارشاد فرمايا

وغلقت ابواب النار.....

اوردوز خ کےدروازے بند کردیے جاتے ہیں

فلم يفتح منها باب.....

مجران میں سے کوئی درواز مہیں کھولا جاتا۔

تو كويا .... الله تعالى دوزخ كردواز بيندكراك بتاديتا بمسلمانو! .... ويكهو! ....

میں تہیں دوزخ میں نہیں ڈالنا جا ہتا اگر میں نے تہیں دوزخ میں ڈالنا ہوتا توجہنم کے

دروازے بند کیول کراتا ..... میں تو میں جا بتا ہول کہتم دوزخ میں نہ جاؤ .....اب

تہاری اپی مرضی ہے کہتم کدھر جاتے ہو ..... دیکھو! میں نے شیطانوں کو جکڑ دیا

ہے .... مرکش جنول کوطوق ڈال کر بند کردیا ہے اور دوز خے دروازے ایسے بند کے

ایں کہ پورامہینداسکا اک دروازہ بھی نہیں کھلے گا ..... میں یہی جا ہتا ہوں کہتم ان تمام

سے دامن بچا کرمیرے دامن رحمت میں آجاؤ ..... میں تہیں جنت میں بسالوں گا ....

سيحان اللد

حضور ملى الله عليه وسلم فرمات ين:

وفتحت ابواب الجنة فلم يُغلق منها باب

اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور پھران میں سے کوئی ایک

وروازه بھی بندہیں کیاجاتا۔

تو حضرات محترم! .... جب ماءِ رمضان کی آمد پر جہنم کے دروازے بنداور

جنت کے سارے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ..... پورے مہینے میں جہنم کا کوئی

دروازه که مانبیس اور جنت کا کوئی در بندنبیس موتا ..... نتیجه بید لکلا که خدا تعالی پورے

مفان المبارك من يكار يكاركرفرما تاب ايمان والو .....او كنهكارو! .....

ادهرا وإسبجهم سے بحتے جاؤاور جنت میں بہتے جاؤ۔

شيطان سيعلق توزت جا واوررحان سيسد وابطه جوزت جاور

سنيحسرات! .....ميرے ني فرماتے ہيں:

رمضان المبارك ميں جہنم كے دروازے بنداور جنت كے دركھولے جاتے

میں اور پھر قدرت کی طرف سے بیانظام بھی ہوتا ہے کہ

وينادى منادٍ يا باغي الخيرا قبل

اوراكك لكارنے والالكار تاہے ..... بلانے والا بلاتا ہے۔

ے خیرے طالب! اے ثواب کے طلبگار، اب قدم آکے برطا، بیموسم پیچھے ہٹتے والا

انبيس، آمے برصنے والا ہے، اگر بہلے عبادت کم کرتا تھا، تو اب عبادت زیادہ کر.....تفل

پال پڑھ ..... جدے پہ مجدے کر .... تنبیج پہنچ پڑھ ..... تہلیل پہلیل کر ..... اپنی شب

بيداريول ..... تبجد كذاريول .....اورآه وزاريول من اضافه كر.....رات كا قيام كثرت

سے کر .... تراوت پورے اہتمام سے پرم .... نیک اعمال میں زیادتی کر .... آھے

ير ها كسيد مضان المبارك كام بينه ب- يهال قدم ويحي كرن والامحروم رب كا

اور پیش قدمی کرنے والا بازی کے جائے گا۔ کیونکہ

|            | ì. ———————————————————————————————————— | <u> </u>             | , دمقران            | خطبات    |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|
|            | میں ہے محروی                            | ئے ہے یہاں کوتاہ دئی | ب بدیرم             | · ·      |
|            | ینا اس کا ہے                            | کے ہاتھ تھام لے ب    | جو براها            |          |
|            |                                         | -                    | رای!                | نفرات كر |
| اضافهرنے   | نے نیک اعمال میں                        | عل كرنے والے كوا     | ایک بکارنے والا تیک |          |
| · ·.       |                                         |                      | ويتاہے۔ \           | _        |
| رون کوآ مے | ہ نکارنے والا، نیکو کا                  | ،که ایک طرف و        | اورحضور فرماتے ہر   | •        |

د کاروں کوآ سے برصفى وعوت دينا ہے اور دوسرى طرف ايك آواز دينے والا آواز دينا ہے۔ وياباغي الشر اقصر

اے گناہ گار! گناہوں میں کتھڑے ہوئے ..... برائیوں کے مرتکب خطاؤوں میں لت بت ....اب بس کر ..... قدم روک لے ..... ہمت ہارجا ..... برائیاں چھوڑ دے.... شیطان کا رستہ چھوڑ دے ..... غلط کاریوں ہے تعلق توڑ لے... موسم كا احساس كر ..... بيكونسا موسم هي .... بيرحمت خداوندى كا موسم هي .... بيالة

كے خزانوں كولوشنے كاموسم ہے ..... بيرجنت ميں جانے كاموسم ہے ..... البذاباز آ

ك جا ..... اگراب مجمي كنامون مين ملوث رما ـ

توسوئ بھراور کونسا موقع ہے جس میں مناہوں کی میل کچیل کو دھو ڈالے گا ب اسینے دامن کے داغوں کوصاف کرے گا .....اے خدا کے بندے! ..... اینامرا تھا! فرامون مین اسسادهرو مکه تیرامولا!....رحتول کے دروازے کھولے، تیری توب ورجوع كالمنظرے، اس نے آگ اور دوزخ كے دروازے بندكر ديئے بي اور جنت

كدرواز \_ كول كے تجملے اسكامهمان بنانا جا بتا ہے۔ تو ٢ ..... اپنا قدم برها ؟!

اس کے دامن رحمت میں آباد ہوجااور دونوں جہانوں میں شادو ہامراد ہوجائے۔ حضرات گرامی!.....

اس حدیث شریف کا آخری جملہ بھی ساعت فرما کیں ..... حضور فرماتے ہیں۔ ولله عتقاء من النار اور اللہ نتالی کیٹرلوگوں کودوز خے سے آزاد فرما تاہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ رہے جہنم سے آزادی کا پروانہ کب ملتا ہے، نوید مغفرت

كب سنائي دين هيه؟ توحضورا كرم بلكفرماتي بين:

وذلك كل ليلة. (مشكوة ١٧١٧)

اورخدا کا بیضل وکرم اینے بندوں اور میرے امینوں پر رمضان کی ہررات ہوتا ہے۔اور گنام گاروں کو ہررات جہنم سے آزاد کیاجا تا ہے۔

حضور كادوسراخطاب: حاضرين كرام!.....

رمضان المبارك كى آمد يرحضور اكرم صلى الله عليه وسلم في ايك اورخطاب

ارشاد فرمایا تفا ..... جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں بیان کرتے ہیں: ....اس

خطاب کوبھی ساعت فرمانے کی سعادت حاصل کرلیں ..... فرماتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

اتاكم رمضان.....

ا مسلمانو! .... جميرار مياس رمضان تشريف لا چكاه جس كي عظمت ....

ر فعت .....منزلت اورشان وشوكت ريب كروه شهب مبسار كس..... ماهِ مبارك ليتى

خطبات دمضان — 69 = 69

ار کات کامہینہ ہے۔

بدایا مهینه ب کداس کی صبح میں برکت ..... شام میں برکت

عیں برکت ....دات عیں برکت

فرض الله عليكم صيامه...

الله تعالى في السكروزيم برفرض فرمائ بي

تفتح فيه ابواب السمآء

اس میں آسان کے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں

وتغلق فيه ابواب الجحيم

اوراس مل جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں

وتغل فيه مردة الشياطين

اور شیطانوں کواس ماہ میں زنجیروں سے جکڑ دیاجا تا ہے

لله فيه ليلة خير من الف شهر.

اللدنے اس مہینے میں ایک رات ایس بنائی ہے، جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔

من حرم خيرها فقد حرم. (مظكوة ١١١١)

جوبدنصيب ال رات كى خير ..... بهلاكى .... بهترى اور اجرونواب معمروم

ہو کمیاوہ بالکل محروم وہی دامن ہو کمیا۔

نتیجه بینکلا که جوشن شب قدر کی بھلائیوں کو حاصل نہ کر سکاوہ ہر تنم کی خیراور بھلائی سے محروم و سیمراد ہو کمیا اور جس خوش نصیب نے لیلۃ القدر کی برکات و خیرات کو

اسين دامن مل سميث لياس نے ہرتم كى بھلائيوں ادرا چھائيوں سے جھولى كو بحرليا۔

اتيسراخطاب: معززسامعين!.....

فضائل رمضان المبارک کے حوالے سے تیسرا خطاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے۔ آ ہے؛ وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:....

دخل رمضان

رمضان المبارك كامقدس مبينه جلوه كرجوا

فقال رمسول الله صلى الله عليه ومسلم تورسول اللصلى الله عليه وملم في أرمايا أرب لوكو!

ان هذا الشهر قد حضركم.

ب شک میمبینتمهارے پاس آچکا ہے۔

وفيه ليلة خير من الف شهر من حرمها فقد حرم النحير كله و لا يحرم خيرها الاكل محروم. (مشكوة ١٤٣٣)

اوراس ماہ مبارک بیں ایک ایسی رات بھی ہے جو ہزار میرینوں سے بہتر ہے۔
ایس جو بنواور ہرمتم کی بھلائی سے
ایس جو بنواور ہرمتم کی بھلائی سے
محروم ہوگیا اور اس رات کی خیرو برکت سے وہی آ دمی خالی دامن رہ سکتا ہے جو حقیقی طور

پرمحروم ہو۔

معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المباک کی رحمتوں، برکتوں اور توازشوں سے وہی

فخض محروم موتا ہے جواز لی بدنصیب مواوراس کی برکات وخیرات سے اس خوش نصیب

كوحصدمليا يب جوازلى اور حقيقى طور برصاحب نصيب اورخوش بخت موتاب

استقباليدخطيدمباركه: برادران اسلام!....

اب آیئے۔ میں آپ کوسر کار دوعالم .....رسول کرم ..... نی محتر م صلی الله علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارکہ مجمی سنانا جا ہتا ہوں۔ جو آپ نے استقبال رمضان المبارک کے طور

ربرك اجتمام اور بورے تزك واحتثام كيماتھ استے صحابہ كرام كوجمع كر كے ارشاد فرمايا

فا...

ذراجيم تصورے ديمو!....

مسجد نبوی کچھا تھے بھر پور ہے....اسکی فضا پر تور ہے....

برصحانی کاچیرومسرور ہے۔

كونكمنبر برجلوه افروز شافع يوم النثور ب

محابد کے جمع میں آتا ہے کا کات تشریف فرما ہیں۔ کویا منظر کھے یوں ہے کہ

جيسے جاند چکتا تاروں ميں:

يول ني جلوه فرما تفا اين يارول ميل

تعترت سيدنا سلمان فارى رضى اللدعنه

جنهیں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے اہل بیت میں شامل فرمایا تھا۔ (مندابویعلی)

جوزیارت محبوب کیلئے کئی جکہ بک بک کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اپی

مرادومه عاكوحاصل كمياب

وه بیان کرتے بین که شعبان المعظم کا آخری دن تھا اور دمضان المبارک کی آخری دن تھا اور دمضان المبارک کی آخر آخری دن تھا اور دمضان المبارک کی آخر آخری .....دسول الله علیه وسلم نے صحابہ کو بلایا .....اک جلسہ جایا ..... جس بیس آپ نے عشا قانِ رسول کو اپنے دیدار پر انوار کیما تھ ماتھ خطاب باصواب اور بیان ذیشان سے بھی سرفر از فرمایا .....

يآيها الناس ..... ا\_كوكو!ا\_عير\_عصابداورا\_عيرساميو!

قد اظلكم شهر عظيم .....

تہارے پاس ایک عظمتوں والا مہیند شماریکن ہے جس کی شان رہے

شهر مبارک .....

وه ایسام بینه ہے جو برکتوں کا حامل ہے۔

شهر فيه ليلة خير من الف شهَرَ ،

اس مہینے میں ایک رات الی ہے جوسال کے باقی ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل الله صیامه فریضة.

الله تعالى في السكروز فرض فرمائ بيل

وقيام ليلة تطوعا

اوراس كى راتون كا قيام تفل قرار ديا ہے۔

من تقرّب فیه بخلصلة من النحیو کان کمن اذی فریضة فیما مواه جس نیل نیکی کاکوئی ایک عمل کیاوه ایسے بی ہے جسے وہ آدی جستے

خطبات دمغمان \_\_\_\_\_ 73 \_\_\_\_

رمضان کےعلاوہ دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔

لیخی رمضان المبارک میں نقل اداکرنے والے کوبارگاہ رب العزت سے فرض

اداكرنے كے برابرتواب ملے كا۔

ومن اڈی فریضة فید کان کمن اڈی سبعین فریضة فیما سواہ اور جوکوئی اس ماہ میں ایک فرسے دنوں اور جوکوئی اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے دوسرے دنوں

يسسر فرض ادا كئي مول\_

لیعنی ماہ رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنے پر ستر فرضوں جنتا اس

اجروتواب ملتائے۔

حصرات كرامي! توجه فرمائين! ..... حضور فرمار بين: المالوكو! ..... وهو

شهر الصبر ..... ماهرمضان مبركامهينه --

والصبر ثوابه الجنة .....اورمبركابدلدجنت مـــ

توكويا كماحقدروز بركض والاجنت كاحقدار بن جاتا ب

وشهر المواساة اوريهمية مخوارى اور بمدردى كامهينه

وشهر يسؤاد فيسه رزق المومن. سيايهامهيند هيجس عيلمومن كارزق

يزهادياجا تاب-

معزز حاضرين اب سنيه! .....

محمی کوروزه افطار کرائے پر کس قدر اجرو تواب ماتا ہے؟

فرماتے ہیں:....

من فطرفيه صائماً.

M Awais Sultan

جس نے کئی روزہ دا کاروزہ افطار کرایا

كان له مغفرة لذنوب

توروزه افطاركران كى وجهسا فطاركران واليك كنابول كو بخدر ياجائكا

وعتق رقبة من النار

اوراس كى كردن دوزخ كے عذاب سے آزاد موجائے كى۔

وكان له مثل اجره

اوراسے روزہ دارے برابراجر مے گا۔

حضرات گرامی! کوئی میگان نہ کرے کہ شاید کی سے افطار کرنے سے کہیں میرے اجر

اللي كى توند موجائي كاسساس كيد مركار في واضح فرماديا

من غير ان ينتقص من اجره شي.....

ردزه دار کے اجر میں کھی تھی کی نبیس ہوگی۔

البذا الركوئي مسلمان كسي دوسرك مليح العقيده مسلمان كوروزه افطار كرانا جابية وكسي

سلمان کواس میں پس وپیش اور سوج و بچار نہیں کرنا جاہیے۔ کیونکہ خدا کے خزانے بے

صدوب بحساب اورنه مم مونے والے بیں .....وہ برسی وسعت اور کشار کی والا ہے....

ا كركونى آدمى كى دوسرك من كے مها كرده سامان سدروزه كھول لے ، تو اس كے

اجرونواب میں قطعاً کوئی کی نہیں ہوگی ..... بلکہ اللہ تعالیٰ جتنا تو اب روز ہے دار کوعنایت

فرمائے گاء اتنابی روزه افطار کرانے والے کوعطافر مادیے گا۔

سامعين كرام!....

حضور کے اس فرمان ..... عالیتان ..... بلندنشان ، کوس کر صحابہ کرام کے

|                                                      | خطبات دمعمان                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| کے ذہن کی سطح پر ایک سوال ابھرا انہوں نے وہ سوال     | ذوق نے انگرائی لیان کے           |
| رے آقائے اسکا جواب عنایت فرما کر قیامت تک آنے        | بارگاه نبوت میں پیش کیامیر       |
| باطل فرمادی۔                                         | واليايخ تمام الميتوس كي مشكل     |
| <i>ين</i> :                                          | مفرست سلمان فارى عرض كري         |
|                                                      | قلنا يا رسول الله                |
| بول الله_<br>- الله                                  | ہم نے عرض کیا، مارس              |
| انقطر به الصائم.                                     | ليس كلنا نجد ما                  |
| افت نبیس رکھتا کہوہ دوسرے کاروزہ افطار کراسکے۔       | ہم سے ہرکوئی اتن طا              |
| ورامير طبقه توبيه مقام ومرتبه أساني سن بإلي كارحضورا | ليعني ما رسول الله! مالدار لوك ا |
| م سے مرکوئی مالدار اور صاحب تروت نہیں ہے۔ البدا      | غریب لوگ کیا کریں مے؟ ہ          |
| الوك تواس تواب سے محروم رہ جائيں سے حضور!ان كا       | ى<br>تىك دستتا داراورمفلس        |
|                                                      | مجى كوئى آسراكرد يجيئے۔          |
| ئے رحمت جوش میں آیا آپ نے رخ انورکوا محایا           | ميرے آقا كا دريا_                |
| کے مقدر کو بنایاان کا بیٹرایا راگایاان کی قسمت کو    | نورانی لیون کو ہلایاغریبون       |
| ضيوطسهاراعطافرمايا                                   | اوج شريا تك پهنچاياانهين         |
|                                                      | توبر ملی کا تا جدار بول پردا:    |
| کو رضا مڑوہ ویجئے کہ ہے                              | ے غمزدوں                         |
| ال کا سہارا مارا تی                                  |                                  |
| ت کے ناداروامفلسواغریواس راوا                        | حضور نے قرمامامیری امر           |

جس اجروثواب کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اسے حاصل کرنے کیلئے ماکولات ومشروبات کے ڈھیراور پھل فروٹ کے ذخیرے مہیا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ بیثواب اس آ دمی کو بھی عطا فرما دے گا۔ جو دودھ کے ایک گھونٹ ..... کجھور کے

ایک دانے اور پانی کے ایک چلوسے کسی کاروز ہ افطار کراوے گا۔

اور باقی رہائی آ دمی کاروزہ دارکوشکم سیر کرتا ، تو اس کی جزا کچھاور ہے۔ اسکا درجہ دمر تبداس سے بلند ہے۔اسکامقام بیہ ہے

ومن اشبع صائماً

اورجس نے روز ہ دارکوشکم سیر کر دیا۔اہے پید بھر کر کھلا ویا۔

سقاه الله من حوضي شربة

تو اسے خدا تعالی میرے حوض سے سیراب فرمائے گا اور میرے حوض سے سیراب ہونے کے بعداس کے ذوق اور کفیت کاعالم بیہوگا

لا يظمأحتي يد حل الجنة

اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس کا احساس بھی نہوگا۔

اورسنولوگوا ہم کیا جانیں!اس ماہ مبارک کی عظمتوں اور رفعتوں کی حقیقت ،میرے نبی کی

زبان قرم ان سے سنو! ..... آپ فرماتے ہیں:

وهو شهر

ادروه ابيابرعظمت مبينت ہے....

M Awais Sultan

77

اوله رحمة

خطبات دمغمان \_\_\_\_\_

اسكامبهاعشره، بهلےدس دن رحمت كےدن بين،

واوسطة مغفرة

اوراس کا درمیانی عشرہ۔ درمیانے وس دن، مغفرت و بخشش اور عفود در گذر

کے دن ہیں۔

وآخره عتق من النار

اوراسكا آخرى عشره، آخرى دى دن، دوزخ اورجهم كى آك سے آزادى كے

ون بين۔

مغفرت وبخشش اوردوز خ سے بروانه کی خیرات اس قدرتقیم ہوتی ہے:

ومن خفف عن مملوكه فيه

جوآدى اس مهينے ميں السيخ ملوك .... است غلام ....است وست كر ...

اسيخ كاريكراوراسيخ ملازم ومزدور يرتخفيف اوركى وآساني كرسه

غفر الله له واعتقة من النار (مَكْلُوة ١٤١)

الثدتغالى است بمى بخش دے كا اور اس كے نام بھى جہنم سے آزادى كا پرواند لكھ

-182-

اعلان بخشش: سامعین کرم!....

اب آخر میں ایک بات کہد کے تفتیکو کا سلسلہ م کررہا ہوں۔ سینے اوراپینے

ووق وشوق كوتاز كى تخشيئه إ....

حدیث پاک میں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی مقرر ہوتا ہے .....جو بیاعلان کرتا ہے۔

هل من مستغفر يغفرله.

بكوئى بخشش ماسكنے والا كداست بخش دياجائے۔

هل من تائب يتوب الله عليه

ہے کوئی تو برکرنے والا کماللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمالے۔

هل من داع يستجاب له،

ہے کوئی دعا کرنے ولا کہاس کی دعا کوشرف قبولیت بخشاجائے

هل من سائل يعطى سؤلة

(الترغيب ص ١٠١٣ م اج٢ م شعب الايمان ص١١٢ج ٧)

ہے کوئی وست سوال دراز کرنے والا کہاس کے ہرسوال کو پورا کیاجائے۔

أورحصرت سيدنا ابوهريره رمنى المندعنه كى روايت ميس بيلفظ بين

المي كريم الله الميانية المايان الماي

يغفر لامته في آخر ليلة في رمضان (مكلوة ١١٥١)

رمفیان البیارک کی دات کے آخری جھے میں آپ کی امت کو بخش دیا جا تا ہے۔

صحابه كرام اس موره جانفر اكون كرميل من اورعوض كذار موسة\_

يا رسول الله اهى ليلة القدر .....

يارسول اللدا كيابينويدمغفرت ليلة القدريس سنائي جاتى بها

قال لا ولكن العامل الما يوفي اجرة اذا قضى عملة (اليما).

حضرت اپوسمیدخدری رضی الله عندقر ماستے بیں رسول اللہ نے فرمایا: ان لله تبارک و تعالیٰ عنقآء فی کل یوم ولیلة یعنی رمضان (الترغیب۱-۱۰۳/۲

بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہردن اور ہررات لوگوں کو دوزخ کی آگ سے آنا وفیا ہے۔

اخت**تا می کلمات:** گرامی قدر حضرات!...

اس تمام کفتگو ہے واضح ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان اس لیے بھیجا ہے کہ ا

ہم کناہ گارہ اپنے گناہوں کے بدتماداغوں کوصاف کرلیں ....

خطاؤول کی دلدل سے ککل آئیں ....

خدا کی عطاؤوں سے جھولیاں بھرلیں۔ اس کی رحمتوں اور مغفرتوں کو حاصل کریں،

مرجمت بانده لين....اطاعت شعاراورعبادت كذاربنين \_

بارگاه رب العزب ش آه وزاری کریس....

مر مراب من مناموں برتائب مونها ئيں اور حق تعالی کی طرف رجوع کریں .....

ووتو پہلے بی اعلان فرما رہاہے .... کہ میرے بندو! گنگارو! سیاہ کارو.... آئ میری

| <del></del> 80 | <br>خطبات دمضان |
|----------------|-----------------|
|                |                 |

رمتیں ....مغفرتیں ....عنائیس اورنوازشیں تمہاری منتظر ہیں۔

قدم بردهاؤ ..... وه تهمارے استقبال کیلئے پوری طرح تیار کھڑی مرحب کردان بنید میں مند معرب میں ا

ين ..... مت كرواور البين اين دامنون من سميث لو

بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ وہ جمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوکر نیکیوں کی طرف راغب ہوں۔ تا کہ بیمقدس مہینہ ہمارے گناہوں کومٹاڈا لے اور ہمارے لیے حصول مغفرت وجہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ سوم

> بحرمت سيد المرسلين عليه الصلوة والتسليم و آخر دعواى ان الحمد لله رب العالمين

https://archive.org/details/@madni\_library

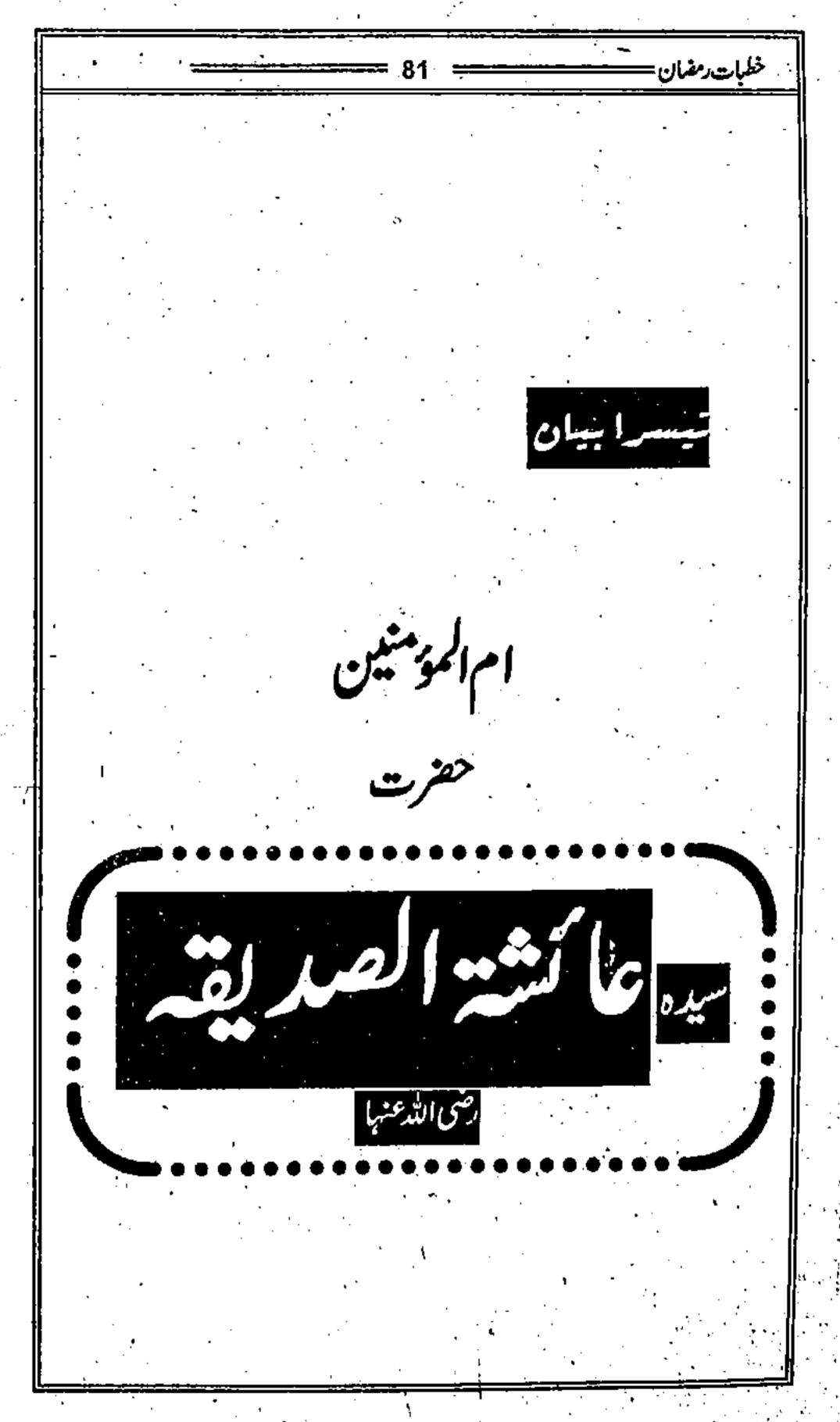

M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

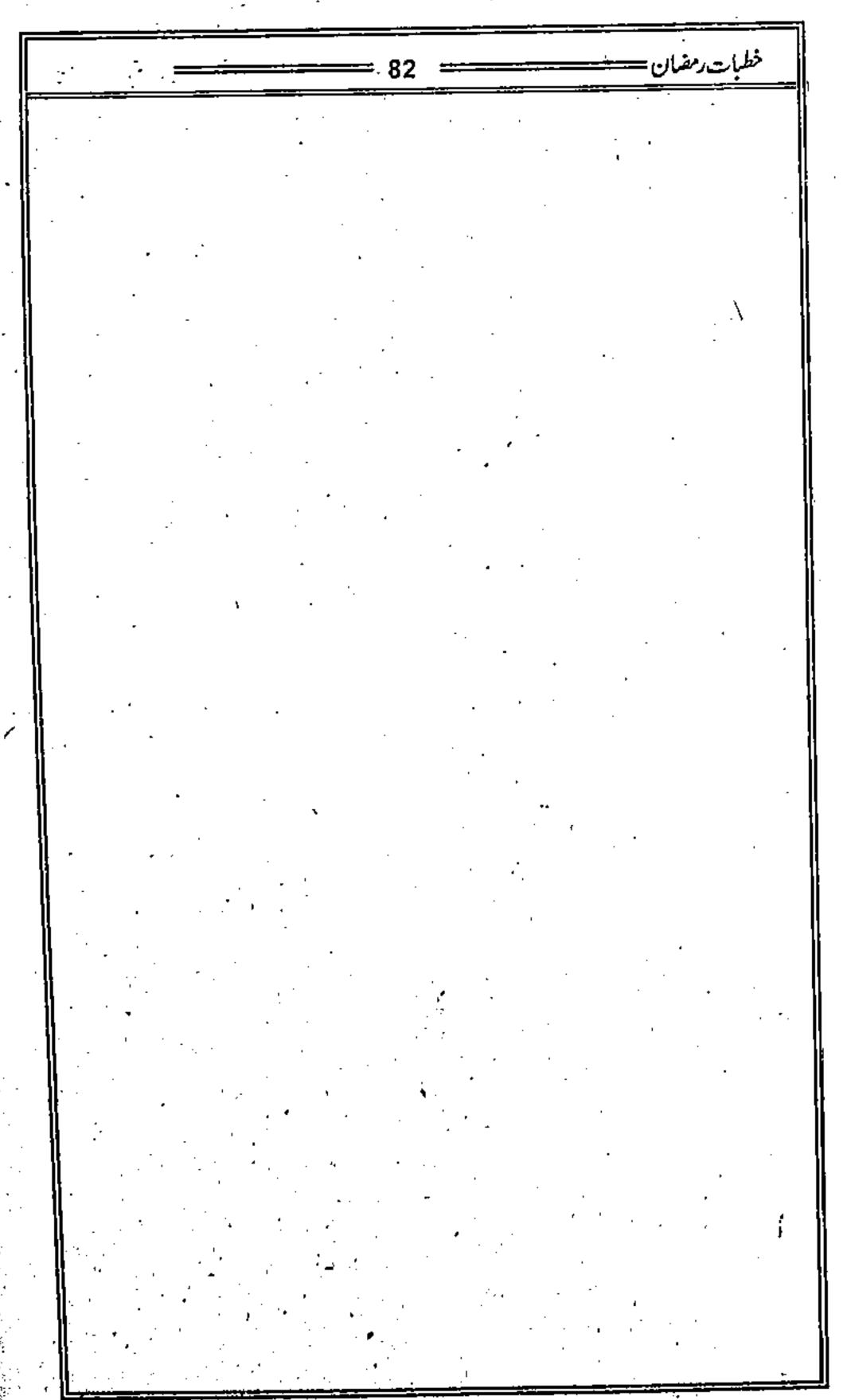

M Awais Sultan

## Je .

الحمد لله رب العالمين ، والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، وعلى سائر النبيين وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين امبابعد ، فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم، النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم صدق الله مولنا العظيم . وصدق رسولنا الكريم

حمدو ملوق کے بعد حصرات محترم .....معزز حاضرین و ناظرین! آج کی تفتگو کاعنوان ہے 'شانِ حضرت سیدہ عائشۃ الصدیقه رضی اللہ تعالی عنھا'' ہم اہل سنت ہیں:

الله تعالیٰ کے فضل اور رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے کرم سے ہم اہلسنت و جماعت ہیں۔ ہمارا مسلک حق واعتدال پر بنی ہے۔ ہم دین ہیں کسی افراط وتفریط کوروا انہیں رکھتے۔ ہمارے عقائد ونظریات قرآن وسنت کے عین مطابق ہیں۔ ہمارے افکار و خیالات فرمان خداو مصطفاعز وجل وسلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل موافق ہیں۔ ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ذات ..... ہم شخصیت ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ذات ..... ہم شخصیت ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ذات ..... ہم شخصیت ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ذات ..... ہم شخصیت ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہم ذات ..... ہم شخصیت ہم شخصیت اور ہم چیز کومعزز ہم تر م اور مرم مانتے ہیں۔

مم جس طرح صحابه کرام اور ابلیب عظام کو ماننا ایمان کی علامت بیجی بیل۔ ایسے بی والدین رسول التقلین سلام الدیکھما اور ازواج النی رضی الدعنہن کوسلام

| 84 | <br>ن | خطبات رمضاا |
|----|-------|-------------|
| _  |       |             |

عقیدت پیش کرناایمان کی عظمت اوراحتر ام رسالت کی رفعت جانبے ہیں۔

## مومن کون ہے؟

رسول انس وجال .... مردار مرسلال .... ني كون ومكال عليه التحية والنتاء كي

از واج مطهرات .....رفیقات حیات کومانتاایمان والوں کا کام ہے۔ جبیما کہارشاد ہاری ۱۰۰۱

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم (الاحزاب، ۲)

النبی ایمان والول کی جانول نے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی از واج ان کی میں ہیں۔
از واج ان کی ما کیں ہیں۔

معلوم ہوا کہ مومن وہی ہوسکتا ہے ..... جوحضوراً کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازوارج الاک کوائی ما ئیں تسلیم کرتا ہو۔

اور اگر کوئی خود کومومن اور ایما عرار بھی باور کرائے اور از واج رسول کو اپنی

المتمين نه ما نها مو ، تو اسے این دعوے پر نظر خانی کرنی جا بیئے۔

اللدرب العزت كالا كه لا كه شكر ب كه بهم من لوگ خود كوايمان دار ..... مومن اور مسلمان بهم بنويوں كوايمان دار .... مومن اور مسلمان بهم بنويوں كواي مائيں بهم اور مسلمان بهم بنويوں كواي مائيں بهم اور مسلمان بهم بنويوں كواي مائيں بهم اللہ على ذالك.

حضرات كرامي التح ك خطبه مين آب كے سامتے اس مال كا ذكر كرنا جابتا

ہوں ....جسکے باب کا نام ابو بکررضی اللہ عند ہے۔

كون ابوبكر؟ جسنے ....

خطيات رمضان \_\_\_\_\_\_ 35

سب سے پہلے انوارا بمان سے اپنے قلب وروح کو جیکا یا جواسلام كاسب سے بہلاخطیب اورسلغ ہے جوميرك ني كااولين صحافي اوريبلا خليفه ب جے سیدالانبیاء کا بسرہونے کا شرف ملا جے نی کوکندھوں برا تھانے کا درجہ حاصل ہوا جس کے صحابی ہونے پر قرآن کی آبت نازل ہو کی جوسائے کی طرح ہر لھے میرے تی کے ساتھ رہا جس نے سب محصوب دوجہاں برقربان کردیا جو ....اصدق الصادقين بھي ہے ....اورسيد المتقين بھي راس العاشقين بهي بي الدرخليفة المسلمين بهي متهسوار عرصه ومحبت بھی ہے ....اور برواندمع رسالت بھی چیم و کوش وزارت بھی ہے ....اوراداشناس مزاج نبوت بھی رازدارمصطفے بھی ہے ....اور بارغار محبوب خدا بھی بيكرصدق وصفائحي بيساور حورسليم ورضائحي جسے کشت عشق محبوب الورجھی کہتے ہیں اور ..... بم بيار سيسيدنا صديق اكبريمي كيت بين

مرومان: آوُ مشرات!....

السمال كاذكركريس

جس کی مال ام رومان نینب بنت عامر ہے....

جس کے متعلق زبان رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوتی ہے..... ارشاد فریایا:

آب نے ارشادفرمایا:

من سره ان ينظر الى امرأة من الحور العين فلينظر الى ام رومان (الاستيماب/١٢٩٩)

کہ جو کئی جنتی حور کو دیکھنا جا ہے، وہ ام رومان کو دَ مکھے لے۔

محوياحضرت عائشه صديقة كى والده دنيا ميں جنتى حور ہے۔

حضرت ام رومان كى عظمت وشان بيه ہے كه .....

جسب ان كا وصال موا تو ان كوقبر مين لثانے سيے بل خودرسول اكرم صلى الله عليه وسلم ان كى

قبر میں تشریف فرما ہوئے اور ان کیلئے دعائے معفرت فرمائی (ابیناً)

اندازه كيجيئيه! .....جس كى قبريين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا مبارك قدم ركه وي

... بنود بال رحمتول اور بركتول كانزول كس قدر بهوا بوگا

حضرت ام رومان کے قبر میں جانے سے بل ہی ان کی قبر بھعہ انوار وبر کات

بن من اور جنت كاباغيج موكى \_

حضرات توجه فرما كين! ..... مين آج اس روحاني مال كا ذكر چھيٹر تا جا ہتا ہوں

جس کا نام نامی اسم گرامی ہے اواکٹ رضی الله عنہا۔

كون عائشه صديقه؟

.....*ي*ۇ

عابده مجمى بهناساورزابره مجمى

خطیات رمضان — \_\_\_\_\_ 87

قانة بھی ہے۔۔۔۔۔اور خاصہ بھی
ساجدہ بھی ہے۔۔۔۔۔اور درا کعہ بھی
عفیفہ بھی ہے۔۔۔۔۔اور مدیفہ بھی
شریفہ بھی ہے۔۔۔۔۔اور معتبہ بھی
عالمہ بھی ہے۔۔۔۔۔اور معتبہ بھی
فاصلہ بھی ہے۔۔۔۔۔اور معتبہ بھی
معدیث بھی ہے۔۔۔۔۔اور معتبہ بھی
معدیث بھی ہے۔۔۔۔۔اور جعمدہ بھی
معلمہ بھی ہے۔۔۔۔۔اور جمعدہ بھی

غرضيكهجو

صدیقہ کا کنات بھی ہے ۔۔۔۔۔اور مخدومہ کا کنات بھی محبوبہ محبوب العالمین بھی ہے ۔۔۔۔۔اور شمع شبستان رحمۃ للعالمین بھی

جيکے....

تعبیدے قرآن بھی پڑھتاہے ....اورصاحب قرآن بھی

الغرض جو

مریم برانت بھی ہے۔۔۔۔۔اور مفتی چار ملت بھی سے اور مرکز طہارت بھی مرادق عصمت بھی ہے اور مرکز طہارت بھی ام المؤمنین بھی ہے اور معلمۃ المسلمین بھی ہے اور معلمۃ المسلمین بھی اور جو بنت صدیق بھی ہے۔۔۔۔۔اور آرام جان نبی بھی اور جو بنت صدیق بھی ہے۔۔۔۔۔اور آرام جان نبی بھی

كون عا تشرصد لفندس الله عنها؟

جنهيں محبوب خدا .....انثرف الاعبياء .....حضرت محمصطفاصلی الله عليه وسلم کی

محبوبه مونے كاشرف حاصل ہے ....اور بيكوئي دھكي چھپى بات نتھى ..... كيونكه خودحضور

الرم صلى الله عليه وسلم نے اسكا اظہار عام فرمايا اور تمام از واج مطبرات كوبھى اسكاعلم تھا۔

الل بيت اطباراس سي آشنا يتهاور صحابه كرام بهي اس سيخوب آگاه تقيد

محبوبه حبيب خداي أسمعين محرم!....

ال حوالے سے میں چندا حادیث آپ کے گوش گذار کر دینا جا ہتا ہوں، تاکہ

بات پخته اورمضبوط موجائے، اور کسی تیرہ بخت کوکوئی شک ندر ہے۔....

ذراتوجه جا مول كا!.....

البهام حديث:

حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنه جب غزوه سلاسل، يه وايس آئے تو

سوال کیا:....

ای الناس احب الیک قال عائشہ (بخاری ا/۱۵) یا رسول اللہ!....آپ کے نزد یک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون

ہے؟ فرمایاعا ئشہ

دوسری حدیث:

اورابیسے ہی حضرت الس بن ما لک رضی اللہ عندسے بھی روایت ہے کہ

قيل يا رسول الله من اجهب الناس اليك قال عائشة.

(77/752)

خطيات دمفيان ————— 89 ———

بارگاه رسالت میں عرض کیا گیا ..... یا رسول الله! ..... آپ کوسب سے زیادہ

محبوب کون ہے؟ ..... آپ نے فرمایا: .... عائشہ

اس حدیث پاک میں رسول خدا علیہ التحیة والثناء نے اس سوال کے جواب

میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا ہے۔ جس سے واضح ہے میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نام لیا ہے۔ جس سے واضح ہے

كه حضرت عا تشهيه آپ كويهت شديد محبت هي

اب وہ لوگ اپناانجام سوچ کیں جوحفرت عائشہ سے نفرت کرتے ہیں ....کہ اس سے حضرت عائشہ کا تو سیجھ ہیں مجڑ ہے گا ....لیکن ان کا اپنا نقصان کس قدر ہوگا؟۔

تىسرى مدىپە:

حضرات محترم! تيسرى حديث ساعت فرما كين!....

حضرت عائشهمد يقه خود بيان فرماتي بين\_

كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل رسول الله ملى الله عدل وانصاف كيماتهما بني ازواج بيس بارى مقرر

ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك

اور بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے اے اللہ! میں نے اپنی صواید ید کے بق سے میں ہے۔

فلا تلمنی فیما تملک و لا املک یعنی القلب (ابوداودا/۲۹۰) جومیرے بس سے باہر ہے اور تیری ملکیت اور قبضہ میں ہے بین قلبی میلان

تو تواس میں مجھے ملامت نہ فرما!

عرض کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ ....

یااللہ! ..... میں نے اپنی تمام از داج میں لین، دین، قرابت و معاشرت اور مباشرت و ملامست میں عدل ..... انصاف .....مساوات ..... اور برابری کو پوری طرح قائم رکھا ہے۔ یہ میرے بس .... میری طافت اور میرے امکان میں تھا، باقی رہاعا کشری طرف قلب کا میلان اور دل کی خاص توجہ تو وہ میرے بس میں نہیں، میرادل عا کشہ سے والہانہ محبت رکھتا ہے، اس لیے مولا! ..... تو اس سے درگذر فرما!

حضرات ذي وقار!....

اس حدیث ہے بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ میرے حضور، پرنور، شافع ایم النشو رکھا کو تمام از واج میں سب سے بڑھ کر حصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے محیت تھی۔

چوهی حدیث:

اب چوتھی حدیث کی طرف توجہ فرمائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے ایام تھے۔ تو آپ باری باری اپنی ازواج کے پاس آتے اور بار بار دریا خت فرماتے تھے

این انا غدًا این انا غدًا حرصًا علی بیت عائشة. (بخاری ا/۵۳۲)
میں کل کس بیوی کے ہاں ہوں گا، میں کل کس زوجہ کے پاس جاؤں گا۔
میسوال بار باراسلیئے وہرائے کہ آپ حضرت عائشہ کے چرے میں جلدی پرنچنا چاہتے
میں جلدی پرنچنا چاہتے

قالت عائشة فلما كان يومي سكن

حضرت عائش فرماتی ہیں .... جب میری باری آئی تو آب پرسکون ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ .... تا جدار مدینہ ہمرور قلب وسینہ حضرت عائشہ کے جمرے میں تشریف فرما

ہوکرسکون واطمینان پائے تنص

حضرات گرامی حاضرین غور فرمائیں! ..... جب ہمارے نبی الله علیہ وسلم حضرات گرامی حاضرین غور فرمائیں! ..... جب ہمارے نبی الله علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام وسکون لیتے ہے تھے تو ہمیں بھی حضرت عائشہ کا نام سن کر ہمیں بھی ہے جہان کا مبارک نام سن کر ہمیں بھی روحانی سکون اور دلی چین آ جانا جا ہیئے۔

وصال کے وقت جسم نبوی آسی کی جھوتی میں:

كون عائشه صديقة؟

جوخود فرماتی بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم برد یے جسس سے پوچھے تھے کہ آئی کہاں رہوں گا؟ اور میں کل کہاں تھہروں گا ..... بیاس لیے فرماتے کہ آپ عائشہ کی باری کو دیر سے گمان فرما رہے تھے اور میر ے ہاں جلدی تشریف لانا چا ہے تھے اور پھر جس دن اللہ تعالی نے آپ کی روح مبارک قبض فرمائی اس وقت آپ میر ہے سینہ سے کیک لگائے ہوئے تھے۔ (بخاری ۲/ ۸۳۰)

حفرات! آپ س رے ہیں؟ .....

میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اس قدر دلی محبت، الفت، پیار اور اُنس تھا کہ وصال کے وقت آپ کا وجود مقدس معرت عائشہ کے جسم سے مس کر دہا تھا اور آپ معنرت عائشہ سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ قدرت کی طرف سے معنرت عائشہ کیلئے یہ وہ انعام سے انظام اور اہتمام تھا که دنیا بھر کی کسی عورت کوریدر تنبه حاصل نہیں ہوا۔

ائة صديقة تيرى عظمت كومير اسلام بو .....

آب اس قدرشان ورفعت کی حامل ہو، کہ جس نے وصال النبی صلی اللہ علیہ

وملم كوفت ميراء قاكوات سيني سي نگار كها تها\_

كتنابد بخت ہے وہ سینہ جس میں تیرا بغض اور كینه بھرا ہوا ہے اور خوش بخت

ہے وہ سینہ جو تیری عقیدت اور الفت کا سفینہ ہے کیونکہ میر \_ے حضور کو بچھے سے اس قدر

پیارتھا کہ آخری وفت بھی تیراساتھ نہ چھوڑا۔ جب میرے نبی نے آخری وفت بھی تیرا

ساتھ نہیں چھوڑا، تو آپ آخرت میں تیراساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں .....میراایمان ہے کہ

ا مام الاعبياء كيفي قيامت كه دن بهي اين ساتھ جنت ميں كرجا كيں كے اور بچھے ہے

ابغض رکھنے والے دھتکارے ہوئے اپناسے منہ لے کررہ جائیں سے اور ذکیل ورسواہو

كرسيد هے جہنم ميں پہنچ جائيں ہے۔

حضرات گرامی! توجه فرما نمیں!.....

وی حضرت عائشہ کے بستر پراتی:

كون عا كشهصد يقه؟

میرے نبی کے صحابہ کا معمول تھا کہ اگر انہوں نے سرکار ابدقرار، رحمت پروردگار، مجبوب کردگار معمول تھا کہ اگر انہوں نے سرکار ابدقرار، رحمت پروردگار، مجبوب کردگار ملکی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں کوئی تحفہ ..... یا ہدیہ پیش کرنا ہوتا .... تو وہ انظار کرتے کہ ہم اپنا تحفہ اس وفت حاضر خدمت کریں ہے، جب آپ حضرت حاکثہ کے جمرے میں تشریف لائیں ہے۔ کیونکہ یہ بات روز روش کی طرح اصحابہ کرام اسینے واضح تھی کہ حضرت عاکشہ حضور کو تمام از واج سے مجبوب تھیں اس لیے سحابہ کرام اسینے

خطبات رمضاك ----- 93 ----محبوب آقا کی رضا اورخوشنودی حاصل کرنے کی خاطرابینے تنحا نف اور ہدایا مؤخر کر لیتے جب آپ جمرهٔ عائشہ میں تشریف لاتے تو انہیں خدمت اقدیں میں پیش کر دیتے چیز جب دیگراز داج النی نے دیکھی تو وہ حضرت امسلمہرضی الله عنہا کے گھر جمع ہو کمیں اور حضرت امسلمه سے کہا کہ اے امسلمہ! ....خداکی سم !....مسلمان اپنے سخفے سمجنے كيلين عائشه كى بارى كالمنظار كرت بين ..... توجس طرح عائشها جها كى جابتى بين بهارااراده بھی بھلائی اور بہتری کا ہے .....لہذاتم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرو کہ آپ لوگوں کو تھم فرما دیں کہ وہ بدیے بھیجے کیلئے عائشہ کی باری کا انظارنه کیا کریں، بلکہ آپ جس زوجہ کے پاس بھی ہوں وہ ہدیے پیش کردیا کریں۔ محترم حصرات !..... پروگرام مطے ہوگیا کہ حضرت ام سلمہ، از واج مطہرات کا ليمطالبه حضور كي خدمت مبارك مين ييش كردي كي \_ چنانچدموا بول كه جب حضرت امسلمدرض الدعنها في حضور كي خدمت ميس يوض كياتوني كريم صلى الله عليه وسلم في بين كران ساينا منه يجيرليا .... حصرت ام سلمہ ہی ہیں جب آپ نے دوسری بارمیری طرف رخ کیا تو میں نے دوبارہ وہی عرض الیش کی آپ نے اپنارٹ انور پرموڑلیا، جب آپ نے پھرمیری طرف چیرہ مبارک كيا، تومي نے تيبري باروبي كذارش پيش كى، تواب كى بارات خاموش ندر ہے، آپ يها ام سهلمة لا تؤذيني في عائشة فانه والله ما نزل على الوحي

رانا في لحاف امرأة منكن غيرها (بخاري ١/٥٣٢)

اسے امسلمہ! مجھے عاکشہ کے بارے میں اذبیت ندوو، بے فکک میں تم میں سی

زوجہ کے بستر پر ہوں تو وی نہیں آتی ، میرے پاس وی بھی اس وقت آتی ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں۔

یعنی تمہارامطالبہ تو ہے۔ کہ میں صحابہ تو تمجھادوں کہ وہ عائشہ کی باری کا انظار نہ کیا کریں ، لیکن مجھے بتا ہ کیا کریں ، لیکن مجھے بتا ہ کا کیا کریں ، لیکن مجھے بتا ہ کا مطاموں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ عائشہ کی باری کا انظار نہ کریں ، اب خدا کی بارگاہ میں کو ن عرض کرے۔ وہ بھی عائشہ کی باری کا انظار کرتا ہے اور مجھے وی کا تحفہ اس وقت عطام فرما تا ہے ، جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں۔

قرما تا ہے ، جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں۔

(سجان اللہ)

دیکھو!.....بندے تو میرے ماتحت ہیں....ان پرتو میرااثر ہے،لیکن خدا تو کسی کے ماتحت نہیں .....اس پرتو میرا کوئی رعب اور دید پہنہیں ..... وہ بھی اس بات کو پہندفر ما تا ہے کہ مجبوب کوتخذا ہی وقت ملنا چاہیئے ، جب وہ بستر عائشہ پر ہو..... کیونکہ میں بھی یہی پہند کرتا ہوں۔

لہٰذاام سلمہ!....تم اپنی پیند کوخدااور مصطفے کی پیند پر قربان کردو۔ توبیہ بات س کراز واج مطہرات نے اپنامطالبہ داپس لے لیا۔

حضرات محترم!....معلوم بنوكمياكه

الله تعالی اور رسول الله وظاکی بارگاه میں حضرت عائشہ کو جومقام ومرتبہ حاصل ہے ہوری دنیامل کربھی اسے چھین نہیں سکتی .....عقل مندی کا نقاضا بھی ہے کہ ہم ان کے مقام ومرتبہ کو مان لیں۔ مقام ومرتبہ کو مان لیں۔

کیونکہ جوان کے مقام کو مان جائے گا، وہ بھی صاحب مقام بن جائے گاور نہ بنا بنایا مقام چھن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جمیں اپنے پیاروں کی عظمت وشان اور رفعت ومقام کو مانے کی توفیق عطافر مائے ..... ہین!.... محترم سامعین! ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ اور مجبوب اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی

خطبات رمضان \_\_\_\_\_\_ 95

طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کو کس قدر فضیلت حاصل تھی۔

تمام عورتول سے افضل:

كون عائشه صديقه؟

فضل عائشه على النسآء كفضل الثريد على سائر الطعام (بخاريا/۵۳۲)

عائشہ کی فضیلت عورتوں پرایس ہے جیسے ٹرید لینی گوشت کے شور بے میں بھگو کرروٹی کے

المكرے والے كھانے كى فضيلت، باقى كھانوں پردوسرى حديث ميں ہے:....

رسول المنتسلى الله عليه وسلم في قرمايا: .....

مردول میں بہت کامل گذرے ہیں اور عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور

فرعون کی بیوی آسیدکامل بین ....اور عائشه....اس کی فضیلت عورتوں پراس طرح ہے

جس طرح تریدی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ (بخاری ۱/۵۳۲)

معزز حضرات! ال حديث ميں ثريد كا ذكر ہے حقيقت حال سے آگاہ ہوئے

كيلية ال كى وضاحت ضرورى بے كه بيكيا چيز ہے ....

توسيئيے!

موشت کے سالن میں روٹی کے تکڑے توڑ کر بھگو لیئے جا کیں تو اس کھانے کو

ار بدکھاجاتا ہے۔عرب کے ہاں میکھانا برالذیذ اور پہندیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم نفرمایا، دنیا والوں اور جنت والوں کے کھانوں کاسر دار کوشت ہے۔

(این ماجه۲۳۷)

خطبات رمغمان \_\_\_\_\_ 96 \_\_\_\_

....تو تتيجه بيرنكلا كه

جس طرح ٹرید کا کھانا تمام کھانوں کا سردار ہے۔ای طرح حضرت عائشہ تامعی تاریخی کی میں میں میں جس تاری اور میں میں میں میں ا

ا صدیقه تمام عورتوں کی سردار ہیں .....اور جیسے تمام کھانوں پرٹرید کو فضیلت حاصل ہے ایسے ہی تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔

حضرت جبريل كاسلام:

كون عائشه صديقة؟

جنهين فرشتول كاسردار جرئيل بفي سلام كهتاب

آپ خود فرماتی بیل .....ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے

عائشہ! بیر جرئیل ہیں جوتم کوسلام کہدرہے ہیں میں نے کہا

وعليه السلام ورحمة الله وبركاته (بخاري/٥٣٢)

اور جبرئیل پر بھی سلام ہواللہ کی رحمتیں اور اس کی بر کتیں بھی ہوں۔

حضرت عاكشه صديقة كاعقيره: حضرات كرم!....

يهال پرايې روحاني اورايماني مال سيده عا ئنټرصد يقه بنت صديق (رضي الله

عنهم) كاپيارا.....مبارك..... پاكيزه.....نگھرا.....اورصاف تقراعقيده بھى سنتے چليں

··· تا كهآب كيان كوجلا ··· عقيده كو پختگي ··· نظر بيكومضبوطي ··· روح كو يا كيزگي

اور قلب كوتاز كى نصيب ہو۔

سيك اسبميرى اوراب كى مال ، كاكياعقيد وتفا؟

M Awais Sultan

| خطبات دمفمان 97                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| رسول کا کنات صلی الله علیه وسلم نے جب حضرت عائشہ کوحضرت جبر میل امین              |
| كاسلام بهنچايااورآپ نے اس كاجواب ديا۔ توساتھ بى بيہ جملہ بھى كہا۔                 |
| تری مالا ادی (بخاری)/۵۳۲،سلم )                                                    |
| يارسول الله! مين نے جرئيل كوئين ديكھاء آپ نے ديكھا ہے، مين آپ                     |
| کے دیکھے پراعماد کر کے عرض کررہی ہوں کہ جبرئیل کومیرا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور |
| رئتیں ہوں۔ کیونکہ میرایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ وہ پچھ دیکھ لیتے ہیں جو مجھے نظر    |
| نبین آتا۔                                                                         |
| آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک میری نگاہ ہیں جاتی۔                       |
| حضور! جو چیزیں ہم سیر چھپی ہوتی ہیں وہ آپ برعیاں ہوتی ہیں اور آپ                  |
| ائیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔<br>انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔                               |
| نگاهِ مصطفیٰ علی کا عجاز: معززها ضرین!                                            |
| حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها وبى عقيده بيان فرمار بى بين جسے عام طور            |
| پرہم ٹی لوگ عاضرونا ظریاعلم غیب کاعقبیرہ کہدے یا دکرنے ہیں۔                       |
| اوروه پيه ہے کہ جو                                                                |
| ہم سے نہاں ہے۔۔۔۔۔ آپ پرعیاں ہے                                                   |
| ہم سے پوشیدہ ہے ۔۔۔۔۔ آپ برظاہر ہے                                                |
| ہم سے اوجھل ہے آپ کے سامنے ہے                                                     |
| ہم سے چھیاہے آیا سے دیکھاہے                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | cops.77 archive org7 aecalis7 Gill                                                                                              |                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                       | 98                                                                                                                              | خطبات دمضان=      |
| <u> </u>                              | ں جانتے آپ جانتے ہیں                                                                                                            | جو ہم نبید        |
|                                       | ر و می <u>صنت</u> آپ د میصنته بین                                                                                               | جوہم نہیر         |
|                                       | راسنتے ہیں ۔۔۔۔۔ آپ سنتے ہیں                                                                                                    | جو ہم بیر         |
|                                       | •                                                                                                                               | اعلی حضرت نے کیا  |
| ·                                     | رش پرہے تیری گذر دل فرش پر ہے تیری نظر                                                                                          | )l                |
|                                       | ت و ملک میں کوئی شیئےنہیں وہ جو بچھ پیرعیاں نہیں                                                                                |                   |
| <br>                                  | ول اکرم صلی الله علیه وسلم نے خود بھی فرمایا ہے۔<br>اسلام مسلی الله علیه وسلم نے خود بھی فرمایا ہے                              | اوراس حقیقت کورسو |
|                                       | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                         | ارشاد نبوی ہے:    |
|                                       | (a. /w. ( • **)                                                                                                                 | ·                 |
| II                                    | ، مالا ترون وابسمع مالا تسمعون ً . (ترندی۲/۵۵)<br>مرده سمحه کام درده تا تیدن کدین سعد در تند مید                                |                   |
| ہوں جوتم                              | ملس وه میخدد بیکهآمول جوئم نہیں د سکھتے اور میں وہ با تیں سنتا ہو                                                               |                   |
| · ·                                   |                                                                                                                                 | انہیں سنتے۔       |
| <br> }                                | والقاظ بیں۔                                                                                                                     | دومری روایت میں ر |
|                                       | ل- <i>ہے</i> ۔                                                                                                                  | ارشادمبار         |
| <b>\</b>                              | وئ لى الارض فرايت مشار قها ومغاربها                                                                                             | ان الله زو        |
|                                       | (مسلم۱/۴۹۳، تدی                                                                                                                 |                   |
| ں کے                                  | ند تعالیٰ نے میرے لئے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میں نے اس                                                                            | بے شک ان          |
|                                       | ر مکھ لیا ہے۔<br>اسلام اسلام اس | شارق اورمغارب كود |
|                                       |                                                                                                                                 | معلوم ہوا، کہ     |

M Awais Sultan

خطيات رمضان \_\_\_\_\_\_\_ 99 \_\_\_\_\_

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھی اپنی امت کووہی عقیدہ دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ

نے بھی اپنی روحانی اولا دکو بہی عقیدہ عطافر مایا ہے۔

اب فیصله آپ کریں که

فرمانبردار بیٹا کون ہے؟ ..... جو مال کے عقیدے کو مانتا ہوں، یا ایسا عقیدہ

ر کھنے والے کوشرک اور جہنمی کہتا ہو؟ .....

محترم حصرات!.....توجه فرمائين!.....

اس سلسلہ ہماری ان لوگوں سے تو سرے سے کوئی بات ہی نہیں ..... جو حضرت عائشہ صدیقہ کوشلیم ہی نہیں کرتے ، کیونکہ حضرت عائشہ کو ماننا تو ایمان والوں کا کام ہے،

الم دعوت فكران لوكول كودينا جامية بين ..... جوحضرت عائشه صديقة كومال بهي كهته بين

اوران کے بتائے ہوئے عقا کدکو کفریداورشرکیہ بھی قراردیتے ہیں۔

ان سے پوچھے!....کیامال کے قدمول سے جنت ملتی ہے یا جہنم؟ .....

الربرمان كے قدموں تلے جنت ہے .....تو حضرت عائشہ اليي ماں ہے كدونيا والوں كو

ایمان ..... اسلام ..... دین ..... قرآن اورمعرفت کا پیغام ان کے کھرے ملا ہے اور

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في قرما ما .....

حذوا شطر دينكم عن حميرا

اسيغ دين كالبك حصدها تشهيع حاصل كرو

وكوء بتاؤ! ..... جب حضرت عائشه كے درسے دين ملتا ہے .... تو آؤجم ان كے عقائد

ونظرمات كوسليم كريس تاكه اختلافات مجمى ختم موجائيس اورجميس ابني مال كے قدمول

سے جنت محمی ال جائے اور اس کے درسے دینداری بھی حاصل ہوجائے۔

الحسنات عدد نجوم السمآء (مشكوة ٥٢٠)

یارسول الله! کیا کوئی ایما بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسان کے تاروں کی تعداد

کے برابرہوں؟

اسوال سنتے!..... کیا ایمان افروز سوال ہے؟.... سبحان اللہ! "

آپ دریافت فرماری ہیں کہ کیا کوئی ایبا فرد بھی ہے جس کے نیک اعمال

آسان کے ستاروں کی گنتی ہے برابر ہیں؟.....

حضرات! ..... بيراييا سوال ہے كماسكا جواب دينے والے كيليے ضروري ہے

کہ وہ آسان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہو .....اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کے

متعلق بھی اسے پورا پورا ملم ہو ..... کیونکہ اگر تاروں کی گنتی کاعلم ہواور غلاموں کی نیکیوں

کی خبر بنه جونو جواب نبیس دیا جا سکتا .....اوراگر غلاموں کی نیکیاں معلوم ہوں ،اور تاروں

کی تعداد کاعلم نه هو بنو چربھی جواب نہیں ہوسکتا۔

توجب حضرت عائشه صديقه يوجهد بى بين كه كياآب كى مامتى كى نيكيان آسان

کے ستاروں کے برابر ہیں .....تو پہتہ چاتا ہے کہ حضرت عائشہ کاعقیدہ بیہ ہے کہ میرانبی

اسان كستارول كى تعداد كوبھى جانتا ہے اورائے غلاموں كى تيكيوں كوبھى جانتا ہے۔

سيحان اللد!.....

ميرك في كاكمال: معزز سامعين!....

میرتو حضرت عائشہ کاعقیدہ تھا ناں ا ..... آھے میرے نبی کا کمال دیکھو، آپ

| خطبات دمفمان — 101                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت عائشہ کے اس سوال پر ناراض نہیں ہوئے۔غصہ بھی نہیں فرمایااور ڈانٹا بھی                                                              |
| نہیںکہ عائشہ تونے آج میر کیسا سوال کر دیا ہے؟ بھلا مجھے کیا پیۃ کہ س نے کتنی                                                           |
| نكياں كى بيں اور آسان كے تارے كتنے بيں۔ ميں كياجانوں بہيں بہيں بلكميرے                                                                 |
| آ قانے فرمایا:                                                                                                                         |
| عائشہ تیرا سوال رہ ہے کہ میرے کسی امتی کی نیکیاں تاروں کے برابر                                                                        |
| بين؟توسن                                                                                                                               |
| نعمال                                                                                                                                  |
| میں میرے نبی نے ہاں فرما کر بتادیا کہ یقینا مجھے آسان کے ستاروں کی تعداد                                                               |
| کا بھی علم ہے اور اسیے غلاموں کی نیکیوں کا بھی علم ہے                                                                                  |
| عن المسهدر الميان ا<br>حضرات أوجه فرما كيل! |
| مربت دبره ین بست.<br>جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ہاں فرمایا تو حضرت عائشہ نے بردی توجہ                                          |
| مب موروس ما المدسيدوم ميم المرات و مسرت عاصرت عاصرت عاصرت عاصد ميم وجرا وجرا من المام أنام أنام أنام أنام أنام أنام أنام أ             |
| l)                                                                                                                                     |
| تو آپ نے بلاتو قف بلاتا خیر بغیر کسی سوچ و بیچار کے فورا فرمادیا<br>نعب میں میں میں اور            |
| نعم عمر                                                                                                                                |
| ہاں میراعمروہ خوش نصیب ہے کہ جس کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہیں<br>است میں میں ما                                                |
| آب والتحديث علم: حضرات كرامي إذرا توجه جا مون كا!                                                                                      |
| ميرائ قاكي وسعت علم كالياكينيا.                                                                                                        |
| آب مفرت عمر رضى الله عنه كى عمر كى تمام نيكيوں كو جانتے ہيں حالانك                                                                     |
| حضرت عمرنے تمام نیکیاں ،حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے بظاہر سمامنے اور آپ کے                                                         |
| روبرونين كهين بلكه                                                                                                                     |

میجهنیکیاں .....حضور کے سامنے کیں

کے میں ایپ کے علاوہ کیس سے میں سے معلاوہ کیس

م محصنیکیال....ایخ گھر میں کین

میحصنیکیاں ....دیے کے دیگر مقامات پر کیس

م محصنیکیان ..... کے اور دیگر شہروں میں کیں

میخصنیکیاں .....حضور کی ظاہری زندگی میں کیں

میکھنیکیاں .....آپ کے وصال کے بعد کیں

م محصیکیاں .....دورصد کفی میں کیں:

اور پھھنکیاں ....اپنے دور میں خلافت میں کیں

ميرے أقابر نيكى كوجانتے ہيں:

میرے نی صلی الله علیه وسلم حضرت عمر کی ہرنیکی ..... ہر بھلائی ..... ہرخوبی ....

براچهانی ..... بربهتری اور برنیک عمل کوجان بین ....

خلوت وجلوت كتمام اعمال حسنه كوبهجانة بين

ال کیے آپ نے فرمایا کے مرکی ساری عمر کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہیں۔

جس سے واضح ہو گیا .....کہ نگاہ نبوت کے سامنے کوئی بردہ نہیں ..... کوئی

ر کا وٹ نہیں .....کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ..... آپ ہر ممل کوجائے ہیں اور غلاموں کی ہر

الیک کو پہچانے ہیں۔ آپ کولم ہے کہ میرے کس غلام نے کتنے نیک عمل کیئے ہیں۔

اس کی مجدید ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کا تنات کوآپ کے سامنے مقبلی کی

طرح كر ديا بها ونيابس مون واسل مركام كوملاحظ فرمات بين اور قيامت تك

خطبات دمضان ------ 103

ہونے والے ہمل کوجانے ہیں۔جیبا کہ حدیث پاک میں ہے آپ نے ارشاد

فرمايا:

ان الله زری لی الارض... ( کنزالعمال ۱۱/۳۲۰، زرقانی ۲۰۹۸) اورآپ کی امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں

ارشادنبول ب تعرض على اعمال....

(مسلم// ٢٠٠٧مصنف ابن ابي شيبه ١٠/ ٣٩٠)

اس کیئے آپ این امت کی ہرنیکی کوبھی جانتے ہیں .....اور ہربدی کوبھی جانتے ہیں۔

حضرت عائشكا دوسراسوال: حضرات محرّم!....

اب جی چاہتا ہے کہ اس حدیث کو کھمل عرض کردوں ..... جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی نیکیاں اسلامان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو وہ عرض کرتی ہیں:

فاین حسنات ابی بکر،

حضور! اگراتی نیکیاں عمر کی ہیں، تو میر ب والدابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟۔
اللہ اکٹر! ..... در حقیقت حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ نیکیوں میں سب ہے بردی اتعداد یہی ہوسکتی ہیں، کہ آ دمی کی نیکیاں آسان کے ستاروں کے برابر ہوں اوران کا گمان ایتھا کہ ایسے فرد صرف ان کے والدگرامی حضرت ابو بکر ہی ہوسکتے ہیں۔ اس لیے جواب میں حضرت ابو بکر ہی ہوسکتے ہیں۔ اس لیے جواب میں حضرت عمر کا نام س کر بوچھتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟

## حضرت ابوبكر كى نيكيان:

توحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

انما جمیع حسنات عمر کحسنة و احدة من حسنات ابی بکر عائشہ استے ابو بکری نیکوں کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا ۔۔۔۔۔ تیرا سوال تو آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کے نیکیوں کے متعلق تھا، تو میں نے اسکا جواب دیا ہے ۔۔۔۔۔ باقی رہ گیا بیسوال کہ ابو بکر کی نیکیاں گئی ہے اوران کی تعداد کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔ تو س! ۔۔۔۔۔ اس کی تعداد کجھے کیا بتا وی، وہ تو اس قدر زیادہ ہیں کہ حساب و کتاب اور شار وقطار میں نہیں آتیں ۔۔۔۔۔ صرف اتنا مجھ لوکہ عمر کی تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک کی نیکی کی طرح ہیں۔ (سجان اللہ)

تو گویاحضور بتارہے ہیں کہا گر مجھے عمر کی نیکیوں کی خبر ہے، تو ابو بکر کی نیکیوں کو بھی جا تتا ہوں ہوں کی خبر ہے، تو ابو بکر کی نیکیوں کو بھی جا نتا ہوں ، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی انگ طرف۔ ایک طرف۔

حضرات گرامی!..... پیته چلا که حضرت عائشه صدیقه کا ایمان اور نظریه یمی تفا که حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ظاهری اعمال کوبھی جانتے ہیں .....

اور باطنی احوال کو بھی جانتے ہیں .....

اور الله کا محکر ہے کہ اصل سنت کا بھی یمی عقیدہ ہے۔ لوگ اس عقیدے پر فتو ہے لگاتے ہیں تو لگاتے پھریں۔

سنيومبارك بهو!

ہے ہو ....الله مهمیں اس عقیدے پر گامزن رکھے! ..... کیونکہ مال کے قدموں تلے

جنت ہے لہذامعلوم ہوا کہ ہم اهل سنت ، اہل جنت ہیں۔

ہے سورہ نوران کی گواہ:

كون عا تشهصد يقد؟

جن كى برات كااعلان خدانے فرمايا تھا۔

سنتے!..... پانچ ہجری کوحضور نے ایک غزوہ فرمایا، جسے غزوہ بنومصطلق کہا جاتا ہے حدید کی مقدم میں میں میں سیسی کسی درید میں فرد میں اور اسامیات کہا جاتا ہے

جضورا كرم الكلامعمول بيتها كهآب جب تسي سفركا اراده فرمات تو قرعه ك ذريع

سمى زوجه محترمه كوساتھ لے جاتے ۔اس غزوہ میں قرعہ حضرت عائشہ صدیقة رضی الله

عنها كے نام لكلا۔ چنانچ حضور اكرم على نے آپ كوساتھ ليا اورغزوہ كيلئے روانہ ہو گئے۔

فارغ ہوکر جب آپ نے والیس کا ارادہ فرمایا تو مدیندمنورہ کے قریب ایک تھلی جگہ پر

يرُ اوَ وُاللَّهِ كَاتُكُمُ مِنا ..... چِنانچِهُ وَمِال بِرُ اوَ وُال دِيا كَياء

حضرت عائش فرماتی بین:

مجھے تضائے حاجت کی ضرورت محسوں ہوئی، میں اس کیلئے قافلے سے ذرا

دورتكل كئي، جب وايس آنے كى ، توميراسيوں والا ہارٹوٹ كركر بردا ..... بيس اسے تلاش

كرتى ربى \_اور جب اين بالان كى حكمه بريجينى تو قافله ككل چكا تفار تو مين اس اراد \_

سے ای جگہ بیٹھ کئی کہ جب وہ مجھے کم یا کیں کے ، تو ضرور لینے آئیں کے .... چنانچہ

حضرت صفوان بن معطل سلمی لشکر کے بیچھے تھے ۔۔۔۔ انکی ڈیوٹی میٹی کہوہ دیکھیں کہا گر

| خطبات رمضان 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشكر كاكونى سامان ره گيا، ہوتو اسے اٹھالا ئيںوہ اس غرض سے وہاں آئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللين سور ہي هي جب انہوں نے ايک انساني ڈھانچيرد يکھا تو زور ہے استر جاع کيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العنى الله وانا اليه راجعون يرهاي وازس كرميس الميني اورايي چرك ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا<br>چادراوڑھ لیانہوں نے پردے کا تھم نازل ہونے سے بل مجھے دیکھا تھا،اس لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بجھے پہچان لیا، انہوں نے میرے ساتھ کوئی کلام نہ کیا، بس اپنی اونٹی کو بٹھایا مجھے اس پہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسوار کرے قافے میں لے آئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| حضرت عائشه کے گتاخ بد بخت ہیں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حضرات اب سنيم إست المستح السيم المستح |
| جب منافقین نے ریہ صورت حال دیکھی تو انہوں نے زبانیں کھول لیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انه حضور کا حیا کیا اور نه ہی اپنی روحانی ماں کی عزت کودیکھاکہلائے مسلمان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اليكن است بيشرم اورب حيا موسكة كماين مال يرتبهت لكان سيجى بازنه آئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| معزز حاضرین!دنیا میں ایسے ظالم بد بخت بدطینت بد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كردار اور بدنهاد، شقی القلب لوتهی ہوتے ہیں جوخود تو بے عزت ہوتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الیں است معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔کوئی انہیں عزت کی نگاہ ہے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دیکھتاکوئی انہیں احترام سے نہیں بلاتاوہ بدیاطن دوسروں کی عزت سے بھی کھیلنے<br>اس بید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سنے بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ظاہر ہے کہ کسی کی عزت کو وہی محسوں کرسکتا ہےجس کی اپنی عزت ہو<br>ان جہ خیر زلیا ہے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اور جوخود ذلیل وخوار بدمرشت وبدكردار بهواسته كیا خبر كه عزت كیا چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

خطبات دمضان ——————

ہے؟ .... عزت كنى نازك شے ہوتى ہے؟

اليه بيشرمول كو .....

نه مال کی عزت نظر آتی ہے....نه بہن کی۔ نہ بینی کی شرم ہوتی ہے ۔۔۔۔نہ بیوی کی۔

نى كاكتاخ سبسے برابد بخت ہے:

اوران سے بھی بڑھکر وہ لوگ بدبخت ہیں، جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وحرمت سے تھیلیں ..... آپ کو نبی بھی مانیں ..... رسول بھی شلیم کریں کیکن آپ

كى ازواج مطهرات كے تعلق زبان درازى بھى كريں۔

حالاتكة قرآن نے آپ كى بيويوں كومؤمنوں كى مائيں قرار ديا ہے۔ايسے لوگ مسىمعافى كيحفدار تبيس

قوم البیل محی معاف نه کرے۔ایسے او کول سے جمارا کوئی تعلق بیس ....ان ے کی مواداری ....علیک سلیک اور وابستگی رکھنا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اور دابستگی رکھنا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اور دابستگی رکھنا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اور دابستگی رکھنا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اور دابستگی رکھنا رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے اور دابستگی رکھنا رسول الله سلی دائر

مسلمانو!.....جوجهاری ما وول کی شرم میں کرتا وہ جارا کیا لگتا ہے۔غیرت مند بيۇل كىلى دىوت فكرسے۔

حضرت عاکشہ پر تہمت لگائے والے مسلمان ندینے: حضرات! عرض بدکررہا تھا کہ ان نام کے مسلمانوں اور صرف زبان سے ایماندار بننے والوں نے ام المؤمنین حصرت سیدہ عائشہ پر بدکاری کی تہمت لگا کررسول اخداصلى الله عليه وسلم كوسخت تكليف دى\_

ان بدباطنوں کے بہکاوے میں کچھ غفلت .... بے تو جھی کا شکار ہونے

والے .....سادہ لوح مسلمان بھی آ گئے، جنہیں بعد میں معاف کر دیا گیا۔اس پر انھوں

في خود بھى ندامت، بشيمانى اورشرمندگى كااظهاركياتھا۔

ال صورت حال ہے حضرت عائشہ صدیقہ ابتداء کے خبرتھیں۔انہیں تقریبا

اليك ماه بعداسكاعكم موارجب كدوه المسطح بحضرت ابوبكرى خاله كيها تحدقضائ حاجت

الكيكي كنيس -انهول نے حضرت عائثه كوحقيقت حال ہے آگاہ كيا۔

الاک نبی کی باک بیوی: حضرات گرام!....

ہوا یوں کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کیا۔

المكرآب بيرجابية منظ كرجونكه مسئله كهركاب اس ليئة حضرت عائشه كى برات كا اعلان

خدافرمائے گا۔ میں خوداسکا فیصلہ بیس کروں گا،

تا ہم آپ نے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے حق میں

المحوابيان بهي طلب فرما تين\_

صحابہ کرام نے اور حضرت عائشہ کی باندی حضرت بریرہ نے بیک زبان

عرض كيا ..... يا رسول الله! ..... آب كى زوجه بالكل ياك ہے ..... بربرائى سے دور ہے

٠٠ برطلی سے نفور ہے .....اور عیب اور داغ سے صاف ہے۔

توجہ قرما کیں! ....ان کواہیوں کے بعد خود رسول یاک صلی الله علیہ وسلم نے

المحى صحابه كے ظیم اجتماع كے سامنے مصرت عائشہ كى عفت .....طبهارت اور ياك دامني

كوبول بيان قرمايا:

| خطيات رمضان ====================================                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| فوالله ماعلمت على اهلى الاخيراً. ( يخار ١٩٤/٢)                               | _            |
| خدا کی شم! میں اپنی اهلیہ کے متعلق بھلائی اور باکیز گی کے سوا پھی ہیں جانتا۔ |              |
| يعنى مجهظم بكرميرى اهليه عائشه صديقه بالكل بإك اورصاف ب-ال                   | •            |
| اليي كوئي برائي نبيل ہے۔ جس كے متعلق بيد بخت شور مجاتے پھرتے ہيں۔            | بل           |
| ت لگانے والوں کے حامیوں کاشک                                                 | نېم          |
| محترم سامعین! يهال برك افسوس كے ساتھ بيد بات كہنا جا بتا ہول ك               |              |
| بنو ده بدنهادلوگ تصر جنهول نے حصرت عائشہ برغلط کاری کی تہمت دھریاور          | 17.77        |
| رے اس دور کے وہ ناعا قبت اندیش لوگ ہیں ،جن کا بیموقف ہے کہ رسول الله صلی     |              |
| عليه وسلم كوحصرت عائشه كمنعلق بيقيني تقى معاذ الله                           |              |
| آب کوان کی طہارت اور یا کدامنی کے بارے میں شک تھااستغفراللد۔                 | -            |
| پ بتاکس ان دونوں میں کیا فرق رہاایک نے اپنی مال پرتہمت لگائی اور             | آر           |
| سرے کروہ نے ایے نبی برلاعلمی کی تہمت لگائی دی ، العیاذ باللہ                 | <b>13</b> ,2 |
| بيتواس سيمي علين جرم بيسهاراان سيمطالبه بكروه اسية دعوب                      |              |
| وفی آیت یا کوئی روایت پیش کریں کررسول اللد الله الله الله الله الله الله الل | بركو         |
| رب يقين شھے۔                                                                 | اور          |
| •••                                                                          | . 🛶          |

ہوا سے حقید ہے ہر۔ نادانو! .....وہ نوشم اٹھا کرفرنارے ہیں کہ جھے علم ہے میری عائشہ پاک ...البدائم اسپنے ایمان کی فکر کرد .....اگراس کی کوئی موجود ہوتو ..... کیونکہ تہمیں حضور

کیشم پربھی اعتبار ہیں ہے۔

تف ہوتمہارے ایسے عقیدے مرا

مسلمانو!ان دونوں فرقوں کو پہچانو! یہ بیدونوں گروہ مجرم ہیں .....اور

دونوں پائیں گےسز انقصیر ہے دونوں کی ایک

ر بینان مونالاعلمی کی دلیل نہیں:

کہتے ہیں جی!.....اگر حضور کوعلم ہوتا تو آپ صحابہ سے کیوں پوچھتے .....اور پریٹان کیوں ہوتے ؟

اور یادر کھو!.... پریشان ہونا لاعلمی کی دلیل نہیں علم ہونے کے باوجود بھی دیر مطالبہ میں ماتالہ

آدمی پریشان بوجا تا ہے۔

د میکهندا اگر کسی نیک سیرت ..... نیک خصلت .....اور متقی پر بییز گار آ دمی پر

بدکاری کی ..... چوری کی .... یا نشه کرنے کی تہمت لگ جائے تو وہ جتنا زیادہ پاک

صاف بوگا ....ا تنابی زیاده پریشان بوگا

اسكار بيثان مونا، لاعلى كى دليل تيس ..... بلكداسے يفين بے كدوه اس برے

كام كے قريب بھى بيس كيا .....و و تو د كھاور صدے كى وجہسے پريشان ہوتا ہے كہد

| خطبات دمفان 111                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| رع ہم جیسے دیوانوں سے بھی کر گئے دنیا داری لوگ                            |
| يے بى مواقع ہم نے برے برے لوكوں كو پر بينان ہوتے ديكھا ہے پوچھنے پر       |
| وَابِ مِلْمًا ہے کہ                                                       |
| میرالز کا، پاک صاف ہےلیکن فلاں بدمعاش نے تہمت لگادی ہے                    |
| برا بھائی بے گناہ ہے فلاں جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا ہےکسی نے ویسے          |
| ن اسكانام درج كرواديا ہے۔                                                 |
| معلوم ہوا کہ پریشانی صرف لاعلمی کی وجہ سے نہیں ہوتی اس کی اور کئی وجو ہات |
| می ہوسکتی ہیں۔                                                            |
| رآن سے استدلال: محرّم سامعین!                                             |
| اور اگر میرلوگ جاری بات کو نه ما نیس اور این ضد پر قائم ر بیس اور حضرت    |
| ائشكى بإكدامنى اورحضور كے علم وسیع كالحاظ نه كریں                         |
| اور يمي رث نكائيس كريريشاني لاعلمي كي وجهسية بي بوتى بيسانو آؤا او آوا    |
| رآن سے ایک دلیل پیش کرتا ہول خدا مجھ عطافر مائے آمین!                     |
| سنو!اللذنعالى فرماتا ہے:                                                  |
| ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. (آل عران ١١٥)                           |
| لین اے محبوب! بیلوگ تفریس جلدبازی کرتے ہیں آپ ان کی وجہ سے                |
| بريشان شهول_                                                              |
| يعنى جب كوكى كفركرتا تقاءتورسول بإك صلى الله عليه وسلم يريشان موجات تص    |

كمولا! ..... بيه حقيقت كوكيون نبيل سمجهة الشيخ راسة كي طرف كيون نبيل آتے، تو الله

تعالیٰ اپنے محبوب کوسلی دیتا ہے محبوب! وہ کفراختیار کرکے جہنم میں جاتے ہیں تو جانے

دیں آپ پریشان نہ ہوا کریں۔

اب بتایئے! .....کیاحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم لاعلمی کی وجہ سے پریشان زیرے

کیا آپ کواسلام کے برحق ہونے کاعلم ہیں تھا؟....

ايين سچا مونے كاليقين نہيں تھا؟.....

کفرکے باطل ہونے اور کا فروں کے غلط ہونے کی خبر ہیں تھی؟ .....

تھی اور ضرور تھی ..... پھر آپ پر بیٹان کیوں ہوئے؟ .....

کا فرول کے غلط انداز اور غلط طریقه کارپر پریشان ہوتے ہتھے۔

اب مجھ جائے کہ ایسے ہی آپ کوحضرت عائشہ کے یا کدامن ہونے کا یقین

تھا.....کین پریشان کیوں ہوئے.....منافقوں کی زبان درازی پر پریشان ہوئے تھے۔

حضرت عا تشرك بإكدامني كي كوابيال خداف دي: مامين صرات! ....

اب وہ لحد تھا کہ منافقین، بد بختوں نے اس فتنہ وفساد کو پورے زورو شور سے

عام كيا .....اب ضرورت اس امركي تفي كدان كے منه بند كئے جائيس .....ان كا ناطقه بند

كياجائے ..... انہيں برسرعام ذكيل ورسوا كياجائے۔ حاضرين كرام!..... قدرت كے

کام برے نراکے ہوتے ہیں۔خدابرائے نیاز ہے ....اور، بندہ تواز بھی ہے۔

و کیمنے ا.....

خطيات رمضان= جب حضرت موی برتبهت لکی توان کی برات کی کوائی پھرنے دی جب حضرت مريم يرتبهت ككي توانکی طہارت کی گواہی حضرت عیسیٰ نے بچین میں دی۔ جب حفرت يوسف يرتبهت كي توان کی یا کدامنی کی گوائی آیک بے نے دی۔ جب بی اسرائیل کے ولی جریج برتبہت کی توان کی عفت کی گواہی شیرخوار بیجے نے دی۔ ليكن جب تبهت كى حضرت عائشه بر ..... تو چونکه رپیه حضور کی عظمت کا مسئله تھا ..... خدا کے محبوب کی عزت کا امعامله تفاسساس ليے غدانے فرمایا :....اب گواہی نہ کوئی پھر دیے گا ..... نہ جمر اور شجر ے کا ....اور نہ ہی میں نے بچوں سے کوائی دلانی ہے ....اس لیئے عاتشكى ياكدامني كي كوابي ميس خود خدادول كا تا کہ جومیری کواہی میں شک کرے کا فرہوکرتو مرے۔ چنانچہاللہ تعالیٰ نے قرآن کی دس آیتیں (بعض کے نزدیک اٹھارہ اوربعض كنزد يك بين آيات) اتارين.. حضرت عائشه كى برأت كوسوره نوركا حصه بناديا .....اورسوره نوركوقر آن ميس سجا اب قیامت تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں مے اور عظمت عائشہ کے و ملے بجتے ر ہیں گے ....اور وشمنان عائشہ جلتے رہیں ہے .... جبکہ مسلمانوں کے چرے خوش سے

(سيحان الله)

حیکتے رہیں گے....

امت كيك يمم كانتفه: حضرات كرام!....

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی ذات ہی وہ عظیم ذات ہے جن کی

بركت سے امت كوئيم كاتحفہ نصيب ہوا تھا۔

ایک موقع پر حضرت عا کنٹہ نے اپنی بڑی بہن حضرت اسمآء سے عاربیۃ ہارلیا تقا .....وہ کم ہوگیا،تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کیلیے صحابہ کرام کو

بهجااورخود آرام فرمانے گے، نماز کا دفت آپہنچا..... پانی ندملنے کی وجہ سے لوگوں نے

بغیروضو کے بی نماز پڑھ لی، پھر صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں آکر بانی ند ملنے کی

شكايت كى ،تواللد نعالي نے قرآن كى بير آيت نازل فرمادي .....

فلم تجدوا مآء فتيمموا صعيدا طيباً الآيه \_(النمآء،٣٣)

یعی اے مسلمانو! اگر تنہیں یانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھ لیا

کرو\_

الثدنعا لأتمهاري نمازون كوقبول فرمان كاب

میر حضرت عائشہ صدیقتہ کی برکت ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بیآسانی اور سہولت مل منگی کہ اگر انہیں پانی نہ ملے تو تیم کر کے نماز پڑھ لیں۔ان کی نمازیں

درست ہیں۔

ای موقع برایک صحافی حصرت اسید بن حفیر رضی اند عند نے کہا تھا: ماھی ہاول ہو کنکم یا ال ابی بکور (بخاری ) ا سے ابو بکر کی بیٹی ایرا ہے کی بہلی برکت نہیں ہے۔

و كيهية! ..... يُس قدرة سانى اور نرى ل كى امت كو وحضرت عائشهى وجدي مين الله كى

بارگاه میں شکر کرنا جاہیئے ....ان کا بڑھ پڑھ کر ذکر کرنا جاہیے .... کیونکہ آپ ہماری

محسنه بین .....اور دانشمندلوگ این محسنین کو بھولائیں کرتے بلکہ یا در کھتے ہیں ....

تلاش كرنالاعلمي كي وليل نبين: معزز حضرات!.....

بعض لوگوں کواس واقعہ پر بھی تقید کا موقع مل گیا۔ وہ کینے لگے کہ جھنور کوعلم ہوتا تو ہار کو تلاش کیوں کراتے؟ ....ان نا دا نوں کواتی خبر ٹیس کہ تلاش کرنا لاعلمی کی دلیل ننہ

نہیں۔

سنوا .....عفرت بوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر میں دوسری باران سے غلہ لینے آئے، تو ان میں حضرت بنیا میں بھی تھے، گیارہ بھائی جب شاہی دربار میں داخل ہوئے تو حضرت بوسف نے اپنے ماں جائے بنیا مین کو بیجیان لیا اور انہیں اپنے باس بی رکھنے کیلئے شاہی بیانہ انگی گھری میں رکھوا دیا۔ جب وہ چلے گئے تو خدام سے فرمایا ..... انہیں واپس بلا کرائی تلاشی لوا ..... جب دس بھائیوں کی تلاشی لی گئی، تو کسی

کی سے پیانہ نہ لکال آپ نے فرمایا کہائے جاؤ! ..... کیونکہ جب دس آدمیوں سے پیانہ نہ لکال آپ نے میاں کیا ہے ہوگا؟ ..... انھوں نے کہا ہے میر فخر

كرے كاكه بادشاه كوتم برخك تفاء جمه برئيس ..... آپ اس كى بمى تلاشى ليس!....

جب حصرت بنیامین کی تلاشی لی تو پیاندل کیا۔ اور بیاند ملنا بی تفا ..... چونکه خود بی رکھا

تفا .... اب میلم کے باوجود تلاش کرائی۔

سامعین حضرات!.....

میکوئی قصہ کہانی یا کمزور بات نہیں، بلکہ قرآن مجید، تیرھواں یارہ ،سورہ یوسف اور پارے کا تیسرارکوع ہے،اللہ نتعالیٰ فرما تاہے:

كذلك كدنا ليوسف (يوسف ٢) العنى يطريقه يوسف كوجم في منظم الما تقاله

معلوم ہوا کہ .... جس طرح یوسف علیہ السلام علم ہونے کے باوجود پیانہ تلاش کرائیں ، تو ان کے علم میں فرق نہیں آسکا ..... ای طرح میرے نبی بھی علم ہونے کے باوجود ہار الاش کرائیں تو آپ کے علم میں بھی فرق .... نہیں آسکتا۔

حضور کوعلم تھا ..... یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپنے ایک آدمی کو بھیجا تو اس نے اونٹ کواٹھایا تو نیچے ہار پڑا تھا۔ ( بخاری ا/ )

سامعين حضرات!.....

حصرت عائشہ کو ہاریل گیا اور امت کو تیم کا تحفیل گیا۔اللہ کرے کہ حضور کے علم غیب پراعتراض کرنے والوں کی بھی تسلی ہوجائے۔ آمین

چندامتیازی فضائل: صرات گرای!....

اب آخریس چندان امتیازی فضائل کی فیرست بھی میں لیس جواس امت میں یا از واج النبی میں صرف حضرت عائشہ خود النبی میں صرف حضرت عائشہ خود این النبی میں صرف حضرت عائشہ خود میان فرماتی ہیں اسے میں اللہ تعالی نے بھھ پر جوانعا بات فرمائے ہیں ان میں سے چند ریہ ہیں کہ اللہ تعالی نے بھھ پر جوانعا بات فرمائے ہیں ان میں سے چند ریہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر سے جمرے میں وصال فرمایا۔

خطيات رمضان \_\_\_\_\_\_\_ 117

ميرى بارى ميس وصال قرمايا\_

ميه عين الله الكائم موسة وصال فرمايا -

آپ کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب وہن اور آپ کے

لعاب دبن كوجمع كرديا.....

وہ یوں کہ بیرے بھائی عبدالرحمان مسواک ہاتھ بیں لیئے اندرآئے اور آپ مجھ سے فیک لگائے تھے بیں نے دیکھا کہ آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، بیس نے جان لیا کہ آپ مسواک پہند کر دہے ہیں، بیس نے پوچھا کہ کیا بیس آپ کیلئے مسواک وں؟ .....آپ نے سرکا اشارہ فرمایا کہ ہاں! ..... بیس نے ان سے مسواک لے کر آپ کو پیش کی ، وہ آپ کو بخت گی ، بیس نے پوچھا! ..... حضور بیس زم کر دوں؟ ..... آپ نے ہاں کا اشارہ فرمایا بیس نے (چہاکر) اسے زم کر کے آپ کو پیش کیا۔ یوں میر العاب اور آپ کا لعاب جمع ہوگیا۔ (بخاری، مسلم)

سِجانالله!

الق التيازي فضائل بيريس كه

فرشتہ میری تصویر کے کررسول اللہ کے بیاس آیا آپ کے تکام میں صرف میں کنواری خاتون تھی

غیں اور رسول اللہ جب ایک لحاف میں ہوتے تو آپ پروی نازل ہوتی میرے متعلق قرآن کی الیم آیات نازل ہوئیں اگروہ نازل نہ ہوئیں تو امت

بلاك بوجاتی\_(مثلاتیم كرنااورتبهت كی سزا كامقرر بونا)

حفرت جريل كود كيف كاشرف حاصل نيس كيا\_

میرے جرے میں آپ کی روح قبض ہوئی۔

| · - <u></u>                           | 118 ===              | ت دمغمان                              | خطبا   |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------|
| فرشتے کے علاوہ حجرے میں کوئی          | ہ ہوئی تو میرے اور   | جب آپ کی روح قبفز                     |        |
|                                       | •                    | ا_ (المبعدرك،١٩١/٢)                   | ورندتو |
| صدیقہ کے وہ انفرادی فضائل             | بین حضرت عاکث        |                                       |        |
| •                                     |                      | ر اسر سند.<br>نے آپ کوتمام از واج مطھ | چنہدی  |
| ·                                     |                      | • • •                                 | . برن  |
|                                       | تعدادر متيں نازل فر. | الندا پ پرلا                          |        |
| ماعلينا الاالبلاغ المبين              | 9                    |                                       |        |
|                                       |                      | •                                     |        |
|                                       |                      | . •                                   |        |
| ===                                   | =======              | ===                                   |        |
| •                                     | · .                  | •                                     |        |
| ,                                     | -                    | •                                     |        |
|                                       |                      |                                       |        |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •                    | ·<br>•                                |        |
|                                       | •                    |                                       | •      |
|                                       | •                    | :                                     |        |
|                                       | •                    | •                                     |        |
|                                       |                      |                                       |        |
|                                       |                      |                                       |        |
|                                       |                      |                                       |        |

https://archive.org/details/@madni\_library

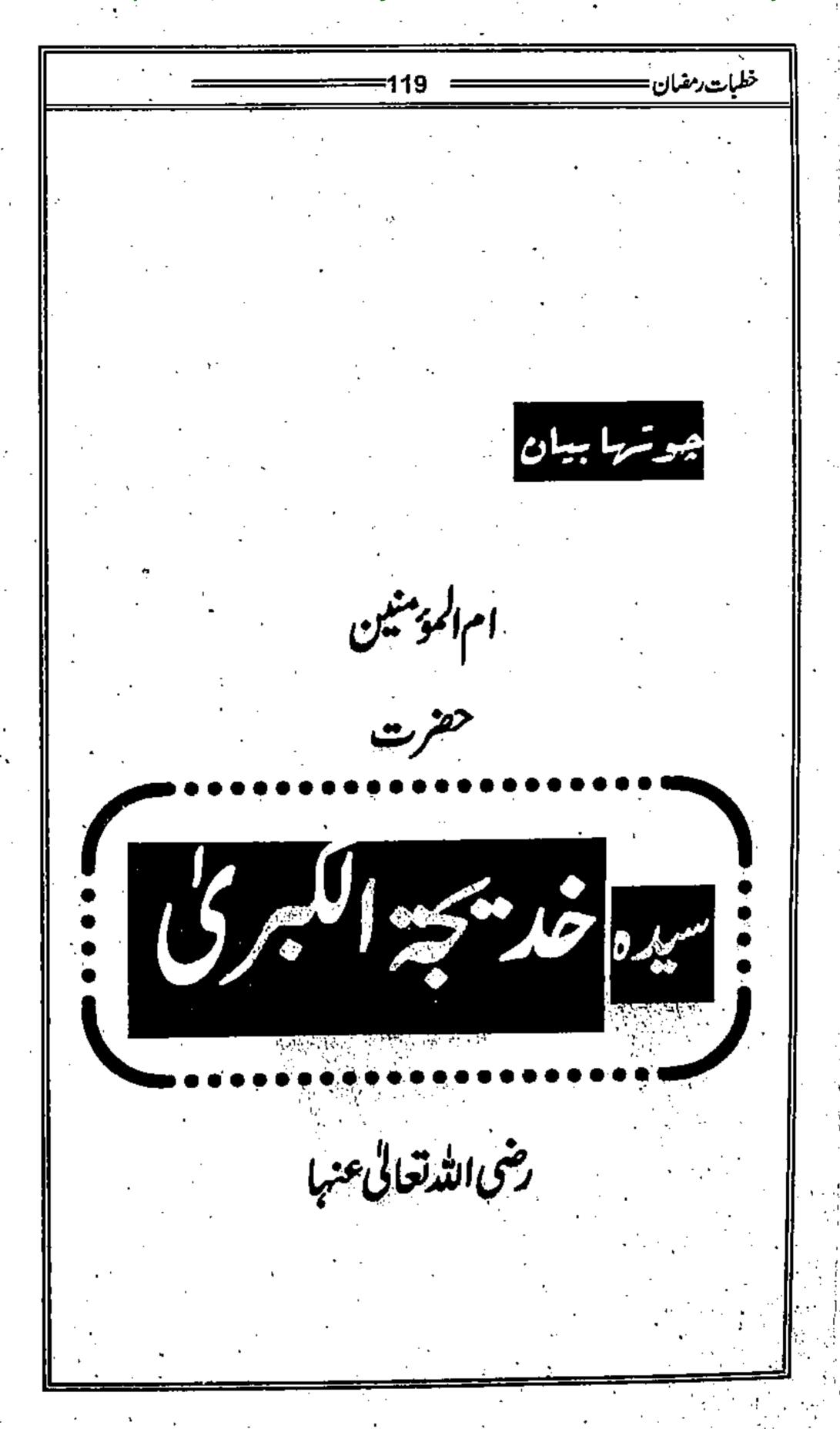

M Awais Sultan

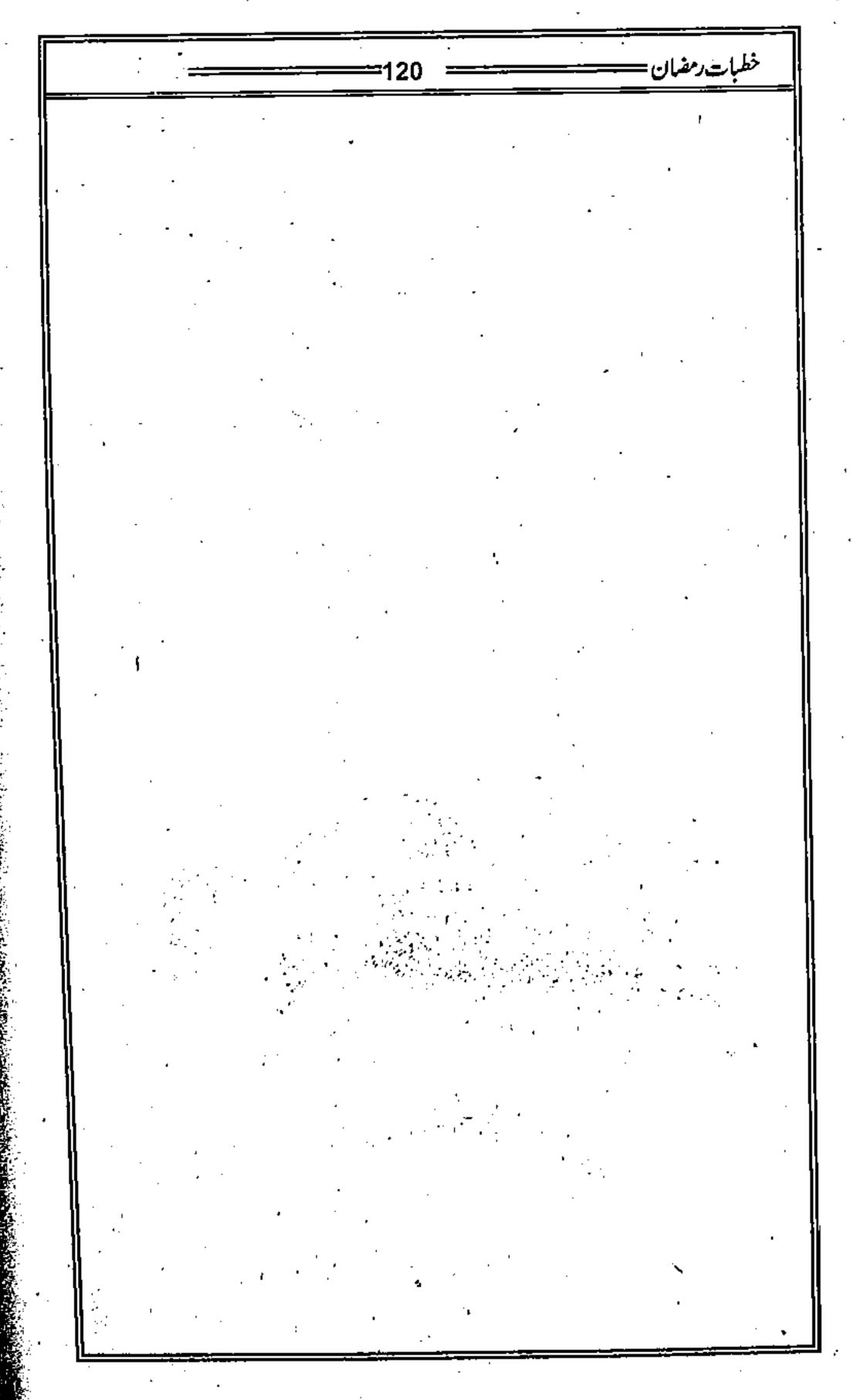

## معلبه

الحمدالله وكفي والصلواة، والسلام على من لانبى بعده، وعلى آله و اصحابه و ازواجه و ذرياته جميعا. اما بعد ، فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجة امها تهم .الآيه

صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم

قابل صداحترام، سامعین وحاضرین کرام!.....

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رشد و ہدایت کیلئے جتنے نبی اور رسول مبعوث فرمائے بیں ..... وہ سب شان وعظمت والے ہیں .....کین جمار ہے آتا ہدارانبیاء، حبیب

كبريآء، احمر جنبي ، حضرت محمصطف المنام نبيول سے افضل واعلی اور بلندوبالا بيل۔

نسبت مصطفي الله كى بهاري:

بلكه، جوچيزېمي آپ كى بارگاه ميس تشمقى، وه شان يا تقى.....

آپ کے جسم اقدس کیساتھ

اگر کوئی کیٹر اولک ممیا ..... کوئی زمین کا فکٹرا و لگ ممیا و کئی پیخر لگ ممیا ..... کوئی ایشر ایک مما

...خاکی بشرانگ کیا۔

بس آپ کے ساتھ کلنے کی دیرتھی ، کہ وہ عزت اور مقام پا گیا۔ اگر میرے نبی کے قدم مبارک کے کی گلیوں میں آئیں .... تو خدا فرمادیتا ہے:

|             | خطبات دمضان 122                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <del></del> | لا اقسم بهذا البلد مجصاس شرك شم                                                       |
| <br>لـ      | میں نے پوچھا یا اللہ تو مکے کی گلیوں کی قشمیں کیوں ارشاد فرما تا ہے؟ اس لیئے          |
|             | يال پر                                                                                |
|             | تيرا گھرہےجنتی پھرہے                                                                  |
|             | مروه وصفاہےعرفات ومز دلفہ ہے                                                          |
|             | آپ زمزم ہے۔مقام ملتزم ہے                                                              |
|             | آوازآئینہیں                                                                           |
|             | لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد                                                 |
|             | الیس مکه شهر کی قشمیں صرف اس لیئے فرما تا ہوں ، کہ اِس شہر کی مکیوں ، اور بازاروں میں |
| ∦           | میرے محبوب کے قدم لگے ہیں۔                                                            |
|             | حضرات گرامی!اگر بے جان چیزوں کو بارگاہ رسالت کی نسبت سے پیر                           |
|             | مقام ملتا ہے، تو اشرف المخلوقات انسان کی عظمت کاعالم کیا ہوگا؟                        |
|             | یمی وجہ ہے کہ اگر میرے نبی کی بارگاہ میں                                              |
|             | ابوبكرآياتوصديق ہوگيا                                                                 |
|             | عمرآ ما تو فاروق بهوگما                                                               |

عثان آيا ..... تو ذوالنورين بوكيا .....

على آيا..... توشير خدا هو گيا.....

اعرابي آيا..... تو محاني هو کيا....

خا کی آیا ..... تو افلاکی ہو گیا ....

خطيات رمضان= فرشی آیا..... تو عرشی ہو گیا..... زره آيا..... تو آفناب موگيا.... قطره آيا.... توسمندر موكيا ..... كهترآيا.....تو بهتر موكيا..... اردُل آيا.... توافضل موگيا..... يے ذرآيا ..... توابو ذرجو كيا ..... حيوان آيا.... توانسان جو كميا..... انسان آیا.... تومسلمان جوگیا. مسلمان آما .... بنو سلمان هو گيا. سلمان آيا ..... تو دنيا كاسلطان جو كميا الرآب كى زوجيت ميں جوخوا تين آئير تووه قيامت تك كيليئة امهات المؤمنين بن تني يمثل تي نے جب ان خوا تين كوايا بنايا .... البيس سينے سے لگایا .... ان سے لکاح فرمایا ..... أبيس اسيخ كمريس بسايا. تووه ورتش محى يمثل موكئي ان کے یے شل ہونے کا اعلان خود قرآن کررہاہے

الملاحظه موا ....ارشاد باری تعالی ہے....

یا نسآء النبی لستن کا حد من النسآء (الاتزاب،۳۲)

اے نبی کی بیو یو! ..... تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو .....

میرے نی کے قرب کی وجہ سے ابتم خاص ہو چکی ہو ....

اورد نیاجہان کی عورتوں میں افضل ہوگئی ہو .....

نبی اولی ہے: محترم حضرات:....

مفسرین نے لکھاہے کہ

جنگ تبوک کے موقع پرحضور اکرم بھے نے پھے حضرات کو جہاد میں شامل

ہونے کی دعوت دی ہتو انہوں نے کہا ..... آپ ہمیں پھے مہلت دیں۔

نشاور آباء ناوامها تنا .........

تا كهم اين والدين سےمشوره كرسكيں۔

توالله تعالى نے قرآن كى آيت نازل كردى .....فرمايا \_

النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم .....

لینی تم این والدین سے مشورہ کی بات کرتے ہو جبکہ میرا نبی مومنوں کواپنی

جانوں سے بھی زیادہ پیاراہے۔اوران کی از داج مطھر ات مومنوں کی مائیں ہیں۔

( کتب تفاسیر )

حضرات محترم!....اس آيت كريمه مين الله رب العزت جل جلالهٔ نه مومنون كااين

نى كے ساتھ ہا جى تعلق اور رشتہ بيان فرمايا ہے كہ ايمان والوں كااسينے فبى كيساتھ رشتہ كيا

| 125 | <br>خطمات رمضمان == |
|-----|---------------------|
| 125 | <br>حبات حال        |

ہے؟ مومنوں کا اپنے نبی سے کیساتعلق ہونا جا ہیے؟ اور نبی کی بیویاں مومنوں کی کیالگتی بیں۔ان کے بارے میں کیانظر پر ہونا جا ہیے۔

فدا كافيصله:

ارشاد باری تعالی ہے:

النبی اولی با لمؤمنین من انفسهم نیمومنولکوان کی جانول سے زیادہ پیاراسے،

حضرات ذی وقار! ..... جن لوگول نے جنگ میں جانے کیلئے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی مہلت طلب کی تھی ..... بیاعلان فر ما کر گویا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پرواضح کرد ماکہ

تم پرمیرے نی کاحق .....تہارے ماں باپ سے زیادہ ہے میرانی .....تہارے ماں باپ سے زیادہ تہاری جانوں کا مالک اور وارث ہے تمہاری جانوں پرانتاا ختیارتہارے ماں باپ کوہمی نہیں، جتناا ختیار میرے نبی کو ہے ساصل بات رہے کہ

تمہاری جانوں پراتاا ختیار خودتم ہیں بھی نہیں ہے ..... جتناا ختیار میرے نی کو حاصل ہے ..... بندودتم اپنے ہو ..... نہماری جانیں تمہاری اپنی ہیں ..... بیرسب کچھ

میرے تی کا ہے ....

تم بھی اس بات کو مانو .... ای نظرید کو ایناؤ .... تمهارا بھی بہی عقیدہ ہونا چاہیے، .... کراگرمیرانی تمہیں کوئی بھی ....اور کسی تنم کا بھی تکم دے دے .... اسمیں

تمهارا..... يظاهر و نيوي نفع ہو..... يا نقصان ..... تنظمی ہویا بیشی .....تم پرلازم ہے کہ میرے نی کے تھم میں لیت وقتل سے کام نہاو ..... کوئی چون و چرا نہ کرو ..... بلکہ بغیر کسی تاخیر کے .....اور بغیر کسی مشورہ کے ..ا \_ فورأتشكيم كرلو ..... حضرات گرامی!....اس کیئے کہ .... جب دكان خريد نے لگو ..... توعقل سے مشورہ كرو مكان خريد نے لگو .... بوعقل استعال كرو... سوداليماحيا هو..... تو عقل استعال كرو..... حا ندى كيني حا هو ..... تو عقل استعال كرو ..... تجارت كرنى بو .... توعقل استعال كرو .... زراعت كرنى بو..... توعقل استعال كرو سياست كرني جوتوني استعال كرو تروت ليني بوسية عقل استعال كروء الكيشن لژنا هو..... توعقل استعال كرو سليكش كرفي بو ..... توعقل استعال كرو ونيا كاكونى كام كرنامو ..... توعقل استعال كروب الغرض برمعالط مين عقل استعال كرو .....

| ى دمضان ====================================                                                                                                                                                    | خطبات                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| چپ                                                                                                                                                                                              | لتين!                                 |
| مقام مصطفی اللے کی بات آئے احترام مصطفے کی بات آئے                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| عظمت مصطفی بھی کی بات آئےرفعت مصطفے بھی کی بات آئے                                                                                                                                              |                                       |
| شان مصطفی بھی کی بات آئے آن مصطفے بھی کی بات آئے                                                                                                                                                |                                       |
| حن وجمال مصطفی بی بات آئےخدوخال مصطفی بی بات آئے                                                                                                                                                |                                       |
| كيسوئے مصطفیٰ بھی كی بات آئےآبروئے مصطفیٰ بھی كی بات آئے                                                                                                                                        |                                       |
| كوية مصطفيٰ بي كابات آئےروئے مصطفیٰ بی کا بات آئے                                                                                                                                               |                                       |
| فرمان مصطفی بی کا بات آئےاعلان مصطفی بی کی بات آئے                                                                                                                                              | • •                                   |
| تو عقل کی بجائے عشق استعال کرو                                                                                                                                                                  |                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | 10.10                                 |
|                                                                                                                                                                                                 | المنينة له.                           |
|                                                                                                                                                                                                 | اسلينے كه                             |
| بارگاه رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہو گیا                                                                                                                                         |                                       |
| بارگاه رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہو گیا<br>جس نے عشق کو پیش کیا، وہ ابو بکر ہو گیا                                                                                              | اور                                   |
| بارگاه رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہو گیا                                                                                                                                         | اور                                   |
| بارگاه رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہوگیا<br>جس نے عشق کو پیش کیا، وہ ابو بکر ہوگیا                                                                                                | اور                                   |
| بارگاه رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہو گیا جس نے عشق کو پیش کیا، وہ ابو بکر ہو گیا ل حضرت ابوالبیان علیہ الرحمة عقل مال مست ہےعشق حال مست ہے                                       | اور                                   |
| بارگاہ رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہوگیا<br>جس نے عشق کو پیش کیا، وہ ابو بکر ہوگیا<br>ل حضرت ابوالبیان علیہ الرحمة<br>عقل مال مست ہےعشق حال مست ہے                                | اور<br>کیونکہ بقو                     |
| بارگاه رسالت میں جس نے عقل کو پیش کیا، وہ ابوجہل ہو گیا جس نے عشق کو پیش کیا، وہ ابو بکر ہو گیا ل حضرت ابو البیان علیہ الرحمة عقل مال مست ہےعشق حال مست ہے عقل ما بدر کا ب ہےعشق تا بہ جنا ب ہے | اور<br>کیونکہ بقو                     |

عشق بے جارہ نہ زاہد نہ ملا نہ تھیم

ا*ور*.....

عقل کو تقید سے فرصت نہیں ۔ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ

كيونكه....

عقل والول کی قسمت میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں حضور کی ازواج مطہرات امت کی ما کیں ہیں:

النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهٔ امهاتهم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجهٔ امهاتهم گرای حفرات اسساس آیت میں الله تعالی نے دوبا تیں بیان فرمائی ہیں میرانی مومنوں کوجانوں سے زیادہ پیارا ہے ۔۔۔۔۔ اوراسکی ہویاں ان کی مائیں ہیں آپ کی ازواج مطہرات پوری امت کی روحانی مائیں ہیں ہرمسلمان پران کا ادب اوراحترام فرض ہے ہم سب کے خادم اور خلام ہیں ہم سب کے خادم اور خلام ہیں حضور کی تمام ازواج مطہرات سے عقیدت رکھنی چاہیے

كيونك.

سب از داج کی نبیت رسول الله دی طرف ہے تمام از دائ کوآپ کی زوجیت کا شرف حاصل رہا تمام از دائ پرآپ شفقت و میت فرماتے ستھے تمام بيويول كواپنا قرب عطا فرمايا تمام عورتول كواسيخ كھر ميل بسايا

بى وجهب كالله في الن كوقر آن من "المليت" كه كريكاراب\_

اعلى حضرت عظيم البركت، فاصل بريلوى عليه الرحمة ازواج النبي كي باركاه

میں یوں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں:

الل اسلام كى مادران شفق بانو ان طبارت بدلا كهول سلام جلوه ميّان بيت شرف بردرود برده ميّان عفت بدلا كهول سلام

آپ کی از واج کے اساء گرامی: سامعین کرام!....

مختاط مؤقف كي مطابق حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كى ازواج مطهرات كى

تعداد كياره ب،ان كاسمة عرامي ملاحظهون!....

حضرت سيده خديجة الكبرى بنت خويلد

حضرت سيده عائش مديقه بنت مديق اكبر

حفرت سیده خفصه بنت فاروق اعظ حفرت سیده ام سلمه بنت ابوامیه

حفرت ام حبيبه بنت ابوسفيان

حعنرت سيده سوده بنت زمعه، رضى الله تعالى عنهن .....

ان جدازواج مطهرات كالعلق خاندان قريش سعقا .....

أور

حعرت سيده نينب بنت بخش

حضرت سيده ميموند بنت حارث

حضرت سيده زينب بنت خزيمه

حضرت سيده جوريد بينت حارث رضى الله تعالى عنهن ان جاراز داج مطهرات كاتعلق ديكر عربي خاندان سے تھا۔

جَبكه .....حضرت سيده صفيه بنت جي .....رضي الله نتعالى عنبها..... كالتعلق بن

اسرائیل ہے تھا....

امت كى چېلى مال حضرت خدى يجهرضى الله عنها: صفرات محترم!.....

حضوراكرم بلكا كم متام ازواج مطهرات شان ومقام اورعزت واحترام والي

میں ..... وہ تمام امت کی روحانی ما ئیں ہیں ....اسلام نے مال کو بردار تبدد یا ہے ....

مال کیسی بھی ہوء وہ ماں ہی ہیں .....

غدانخواستداگر مال،

گنهگار ..... بنماز .....روزے کی تارک ....اور بیمل ہی کیول ندہو....

وہ پھر بھی اولا د کیلئے اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے .....اور انعام خداوتدی ہے ....

جنت الفردوس كاسابيداردرخت ہے ....اس كے قدموں تلے جنت ہے .....

میں اس مال کی بات کرنا جا ہتا ہوں۔

جومسلمانوں کی پہلی ماں ہے، ہمارے آقا کی پہلی بیوی ہے

جس کے کھرسے اسلام کا آغاز ہوا ....

جسكے درسے دنیا كودين كالورملا .....

| خطبات دمضان 131                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| جسے سب سے پہلے حضور پرائیان رکھا                                   |
| جسے سب سے پہلے حضور کی امت میں داخل ہونے کا شرف پایا               |
| جے سب سے پہلے آپ کے پہلوش نمازادا کی                               |
| جسے سارے مکہوالوں کی مخالفت کے وقت بھی ہمارے نبی سے وفاکی          |
| لعنيحضرت سيده خديجة الكبرى رضى اللدعنها                            |
| كون خديجة الكبرى؟ حضرات كراى، توجفرما كيل!                         |
| جوز مانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ، کے لقب سے پکاری جاتی تھی            |
| ورجب زمانداسلام میں داخل بوئی تو دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہوگئی |
| كون خديجة الكبرى؟                                                  |
| <i>3.</i>                                                          |
| خاتون اول بھی ہےاور مومت اول بھی                                   |
| معلمهٔ اول مجنی ہےاور محسنهٔ اول مجنی                              |
| نبوت کی رفیقه بھی ہے۔۔۔۔۔۔اورامت کی شفیقہ بھی                      |
| ام المؤمنين بمى ہےاور خير النسآء بھى                               |
| جس كوفريشة بمى سلام كيتم بيناورخود خدا بمى                         |
| (البيان)                                                           |
| خدااور چریل کاسلام:                                                |
| احديا كروانس على مين                                               |

ایک مرتبہ حضرت خدیجہ دخی اللہ عنہا ایک برتن میں سالن یا کھانا لے کر ہارگاہ رسالت میں آر بی تھیں .....ان کے آنے ہے بل حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے .....اور عرض کیا:

يا رسول الله هذه خديجة قد اتتك معها إناء فيه ادام اوطعام او شراب فاذاهي اتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومنى وبشرها بيت في الجنة من قصب لأصخب فيه ولا نصب .....

( بخارى ۱/ ۵۳۱، مسلم ۲۸۳/۲۸ مظلوة ۲۵۵)

الیمی یارسول اللہ! ..... بیضد یجه آپ کی خدمت میں حاضر ہور ہی ہے ..... اسکے پاس ایک برتن ہے، جس میں سالن ..... کھانا ..... یا پانی ہے ..... جب وہ آپ کی بارگاہ میں آجائے تو اسے اس کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہدویں ..... اور اساتھ ہی بیخوشخبری بھی سنادیں ..... کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں جو خدار موتیوں کا ایک ایسامحل تیار فرما دیا ہے ..... کہ جسمیں شوروغل اور رنج وغم نہیں ہوگا .....

حضرت خدیجه رضی الله عنها جب بارگاه نبوت میں حاضر ہوئیں تو حضور اکرم ویا ۔۔۔۔وہ بھی سننے کے قابل ہے۔۔۔۔۔ آسے عرض کیا:

الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبوئيل السلام يعن صنورا .....الله منه السلام كما به سالاً الله كوكوئي ملام تبيس كه سكاء

كيونكدوه خود عى سلام ہے .... اور سلامتى اى كى طرف سے نازل موتى ہے .... البت

| خطبات رمضان — 133 — خطبات رمضان                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برمل كوميراسلام كهدوين(سبحان الله)                                                                                                                                                          |
| تضور كاحضرت خدى يجركاسامان ليكرجانا:                                                                                                                                                        |
| كون خد يجة الكبرى؟                                                                                                                                                                          |
| جو کے کی ایک بہت بوی تاجرہ تھیمارے عرب کی تجارت حضرت                                                                                                                                        |
| ندیجه کے گھر کا بانی بھرتی تھی ہمارے آتا کا پیشہ بھی تجارت تھا حضور اکرم صلی                                                                                                                |
| للدعليه وآله وملم كے عقد زوجيت ميں آنے سے قبل آپنے حضور کو پيغام بھيجا كه آپ                                                                                                                |
| د گول کا سامان ، تنجارت کیلئے لے کر جاتے ہیں آج میرا مال بھی تنجارت کی غرض<br>- بیرا ما مان میں میں میں میں میں میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اور میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| سے کے کرجا کیںاور جننا نفع میں اور وں کودیتی ہوںاس سے دو گنا نفع آپ کو<br>مع                                                                                                                |
| وں کی                                                                                                                                                                                       |
| حنورا كرم هي السيال عن عرض كوشرف قبوليت بخشا وفت مقرره پرجب<br>مناسمة مناسم الله المسال المسام الله من المسام الله المسام الله المسام الله المسام الله المسام الله المسام المس              |
| آپ حضرت خدیجه کا سامان لے کرجانے کے تو حضرت خدیجہ نے اپناغلام میسرہ<br>و سے میں میں میں سے میں                                                          |
| آپ کے ہمراہ کردیا، کہ بیآب کے آرام وراحت کا خیال رکھے گا، تیاری کمل ہوجانے<br>رآپ ملک شام کی طرف چل دیئے۔                                                                                   |
| ہوں میں میں مرکب میں دھیے۔<br>دوران سفر میسرہ اور سارے قافے نے سیمنظرد یکھا کہ قافلہ دھوپ میں ہے                                                                                            |
| معرور میں ہے۔<br>جبکہ آپ پردوفر شنول نے سامیر کیا ہواہے                                                                                                                                     |
| ملک شام کے قریب کافئے کرایک درخت کے بیچے آرام کرنے کی غرض سے                                                                                                                                |
| قاقله نے پڑاؤڈ الا                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                             |

ارابب كاتب يرايمان لانا:

حضور اکرم بھاس درخت کے نیج آرام فرما ہوئے ..... قریب بی ایک

انسطورانا می راہب کی عبادت گاہ (خانقاہ) تھی ....اس نے جب باہر کی جانب ویکھا، تو

د مکھر جران رہ گیا ..... کہ درخت کے نیچےکوئی جوان آرام کررہاہے

اس نے میسرہ کو بلایا .....اور ہو چھاریہ جوان کون ہے؟ جودر خت کے بیچے آرام

كرر ہاہے....اس نے بتایا كہ رہے ہارے كے كا ایک تا جر ہے، ہم بغرض تجارت ملک

اشام میں آرہے تھے .... یہاں ذراستانے کے ارادے سے پر او ڈالا ہے .... بسطور ا

کہنے لگااس درخت کے نیچے ہر کوئی آرام نہیں کرسکتا..... کتب سابقہ میں پیشگوئی موجود

ہے کہاس درخت کے بیچے وہ مخض لیٹے گا ..... جسے اللہ تعالیٰ آخر الزمال نبی بنا کرمبعوث

كرے كا ..... للندا جھے ان كے ماس لے چلو سستر بيرونى آخرى فى مول مے .....

ميسره ال رابب كولے جاكرات كى خدمتَ ميں حاضر ہوا.... نسطورانے مير

نبوت کود بیصنے کی آرز وظاہر کی .....حضور اکرم نے اپنے دونوں کٹرھوں کے درمیان مہر

انبوت کودکھایا.....نسطو رامپر نبوت دیکھتے ہی قدموں پیگر گیا، بھی مہر نبوت کو پوسہ دیتا ہے|

اور بھی آپ کے ہاتھوں اور یاؤں کو چومتاہے ..... پھرعرض گذار ہوتا ہے ..... کہ آپ تو

وه نبی بین جن کی بشارت حضرت موی اور حضرت عیسی معیمم السلام وسیتے رہے ہیں.

میں آپ برایمان لاتا ہوں۔

بيمنظرد كيدكرميسره كول يركبراا تريزا .....

با لآخر قا ولد فربال سے جلا اور ملک شام کے شہر بھری، میں جا

كينيا ..... آپ نے وہال حضرت خد يجه كامال يوا ..... اور دوسر مما لك سے آئى ہو كيں

اشیاء کو تبادیے میں خریدا ..... جلنے سے قبل جب مال ومنافع کا اندازہ لگایا ..... تو معلوم

هوا كه يهل سنة وكنازياده تفع موا \_توجه فرمائين!..... جتنا تفع حضرت خديج حضوركو يبير

كرناجا ہى تھيں،اللد تعالى نے اتنا نفع حضرت خدى يجركوعطا فرماديا وجود مصطفا كى بركت: حضرات محترم!.... ىيىب ئىچھوجودمصطفیٰ كى برکت تھی ..... غرضيكه .....قافله نے واپس شهر مكه چلنے كا اراده كيا ..... قافله آر ما ہے منظراب مجى وہى ہے كەسمارا قافلەدھوپ ميں .....صرف آمنه كالال ....عبدالله كانورنظراور حضرت عبدالمطلب كا دلبند ہے كداس ير دوفرشنوں نے سابيكر ركھا ہے .... چلتے چلاتے قافلہ جب مکہ کے قریب "مرظہران" کے میدان میں پہنچا .....تو آپ میسره ے فرمایا.....تم آمے جلے جاؤ .....اوراین مالکہ کوقا فلہ کے خبریت اور بہت زیادہ منافع كيساته واليبي كي خوشخبري سناؤ \_ چنانچیمبسرہ نے حضرت خدیجہ کو قافلہ کی والیسی اور سفر کے دوران پیش آنے والے تمام واقعات کی خبر دی .....اور حضرت خدیجہ نے بالا خانے سے خود بھی وہ منظر للاحظه كياكه دوفرشة حضوراكرم برسابيه كيئة موسة بي محبت رسول الله كمركري: حضرت خد بجرض اللدعنها كول مين حضور كي محبت كمركر كي نے آپ کے اخلاق و عادات .....حسن معاملات ..... جمال صورت سیرت کود مکھرآ بے سے تکاح کی رغبت کا اظہار کردیا .

طالانكهاس سے بہلے حضرت غدیجہ کا ارادہ تھا کہوہ حضرت ورقد بن توقل سے

نکاح کریں گی کیکن ایک تو تجارت کے دوران سفر پیش آنے والے واقعات نے حضور

الرم كى طرف متوجه كيا .....

اوردوسراسب بیبنا کہ آپ خواب دیکھا کہ آسان پرسورج چک رہا ہے..... اوراچا تک حضرت خدیجہ کے گھر اثر آیا ہے.....آپ ضبح کواس خواب کی تجبیر پوچھی تو معبّر نے بتایا کہ اسکی تعبیر بیہ ہے کہ آپ بڑام نبیوں کے سردار، نبی آخرالز مال سے نکاح کریں گی اوروہ آپ کے گھر تشریف لائیں گے۔

حضرت خد يجه كاپيغام نكاح:

چنانچان سنائی انبائی قری کرتے ہوئے .....اپی انبائی قری کا میں سے کہا کہ میرا پیغام لے جاؤ اور محد (ﷺ) سے عرض کرو کہ آپ کا مجھ سے انکاح کرنے کے متعلق کیا خیال ہے؟۔

عرض قبول موسى:

حضورا کرم والگانے اس پیغام کے متعلق اپنے پیچا ابوطالب سے رائے لی ..... تو انہوں نے اثبات میں جواب دیا ..... تو آپنے حضرت خدیجہ کو پیغام بھیجا کہ تمہاری عرض قبول ہے .....

حضرات محترم! یول مجھیئے کہ بیہ ہمارے آقا، مرورعالم والگاکی منگنی تھی .....ونیا میں لوگ بے شارمتکنیاں کرتے ہیں ..... لیکن میرے نبی کی منگنی کا کیا کہنا ..... سبحان ایا ا

سامعين محترم!..... پعر كيا بوا؟.....

شادى خاند آبادى:

| خطبات دمغمان = = 137 = = المنان                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| حضورا کرم کھی شادی خانہ آبادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں آپ کے                 |
| ویل، آپ کے پچاابوطالب بن مجے ،اور حضرت خدیجہ کے وکیل ان کے بچاعمرو بن       |
| اسد ہو گئے روساء قریش کو بلایا گیا سرداران مکہ کی موجود گی میں تقریب نکاح   |
| منعقد ہوئی۔حضور اکرم اور حضرت خدیجہ نے ایجاب و قبول کیا پانچ سو در ہم طلائی |
| حق مهر قرار پایا حضور کے چیا ابوطالب نے خطبہ پڑھاحضرت ورقہ بن نوفل          |
| (جومفرت خدیجه کے چیازاد بھائی تھے)نے جوابی خطبہ دیا                         |
| حاضرین مکرم!میرانبی دولهایناهوا ہے۔                                         |
| وراايك باركه ديجة سبحان الله                                                |
| ميراذوق كهتابكه                                                             |
| اس وفت حوریس سلامی دینے آئی ہوں گی                                          |
| فرشتے میار کیادد ہے ہوں مے                                                  |
| فطرت مسكرار بي تقى                                                          |
| فدرت انوار برساری تقی                                                       |
| مرحیا کی صدائیں آر ہی ہیں                                                   |
| مل علی کی ندائیں آرہی ہیں                                                   |
| الله كانى سىكائات كاوالى سىدهنرت فدىجدكركاتاج بن كيام                       |
| مرطرف سے آوازی آربی تھیں                                                    |
| ه یا شه دو عالم شادی مسعود مبارک                                            |
| يا خير النسآء كوبر مقعود مبارك                                              |
| الدارول كاطعنه:                                                             |
| ${\mathfrak u}$                                                             |

خطبات دمضان — 138 — ا

ایک جوان پرایناسارامال لٹائیسی ہو۔

حضرت خدیجه کاجواب:

آپیخ فرمایا.....میری عقل تو درست ہے.....البتہ تمہاری عقلوں کا ماتم کرنا چاہیئے .....کدوہ میر ہے شوہر ہیں .....میر ہے سرتاج ہیں .....میری زندگی کاعظیم سرمایہ ہیں .....میر کا ذندگی کاعظیم سرمایہ ہیں ..... جب میں نے اپنی بیان ودل کا مالک انہیں بنا دیا ہے، تو اپنے مال ودولت کوان سے الگ کس طرح رکھ سمتی ہوں ، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے یہ حقیر سائذ رانہ جول فرما کرمیر اسر فخر سے بلند کردیا ہے۔

خدمت گارزوجه: معزز سامعین اکون خدیجة الکبری؟ .....

حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وہ عظیم النظیر رفیقہ کھیات، جس نے اپنی پہلے ہے۔ اس اللہ اندوا بی زندگی کا ایک ایک لیحہ .....ایک ایک لیظیر .....اور ایک ایک ساعت بست حضور وہ کا ایک ایک ایک کو مسرت کیلئے وقف کررکھا تھا، اور پوری زندگی کسی موڑ پر بھی محبوب خدا کو ناراض نہ کیا .....اور آپ کے ہرتھم کومقدم وکھا .....

حضرت عائشه کارشک:

كون خديجة الكبرى؟ .....

خطبات، دمضان \_\_\_\_\_ 139\_\_\_\_

جس نے اشاعب اسلام کے صلہ میں ملنے والی تمام مصیبتوں اور دکھوں کو

بر مضن كمرى اورمشكل وفت مين حضور كاسهاراني ، .....

خودزبان رسالت يران كى ان خدمات جليله كاذكركرتار باتقا .....

جىكاذكرامام الانبيآءكثرت سےكرتے تھے.....

جن برام المؤمنين حضرت عائشه صديقه رشك كياكرتي تعيس .....

جن كيطن ميارك سيحضوركي اولا دكاسلسله چلا .....

حصرت عائشهمد يقدرض الله عنها بيان كرتى بين

حضوراكرم الكلى ازوارج مطهرات ميسب سيزياده بجهة حضرت خديجه يرد فك

تھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہیں ، آپ ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہے، کی

مرتبدایدا مجی مواکدات جنب کوئی بری ذرج فرمات تواسکا مجمد حصد حضرت خدیجه کی

سهيليون كومين دياكرت، جمهاس بربهت غيرت آتى، بس بهى كهدي كهدي كد

كانه لم يكن في الدنيا امراة الاحديجة فيقول انها كانت

و کانت و کان لی منها ولد (پخاریا/۵۳۱)

حضورا محویا و نیامی خدیجه کے علاوہ کو کی عورت بی بیس ، تو آپ فرماتے اسکی

بری شان ہے، اسکی بری تعنیات ہے، اور اس نے مجھے اولا دملی ہے۔

ادِفد ہجہ:

ایک دوایت میں ہے کہ

ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ ہالہ بنت خویلد نے رسول اللہ اللہ عنہا کی ہمشیرہ ہالہ بنت خویلد نے رسول اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندرآنے کی اجازت ما تکی ، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت ما تکی ، تو آپ کو حضرت خدیجہ کا اجازت ما تکنایا دآئی گیا ، آپ کے چہرے پرخوشی کے آٹارنمودار ہو گئے ، پھر فرمایا یا اللہ بی تو حالہ ہے مصرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس پردشک آگیا ..... میں نے کہا:

ماتذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقن هلكت في الدهر قد ابدلك الله خيرا منها. (بخاري/٥٣٩)

آپ یہ کیا عرب کی بوڑھیوں میں سے ایک سرخ رنگ والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، بھے انتقال کیئے بھی ایک عرصہ کرتے رہتے ہیں، جس کے منہ میں دانت بھی نہیں تھے، بھے انتقال کیئے بھی ایک عرصہ کندر چکا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عنائت فر مادی ہے، جو حسن وجمال میں اعلیٰ اور کم عمر ہے۔

صرت عائشكاس قول برحضوراكرم في ماايد ماابدلني الله خيرا منها. (طراني)

الله تعالى في ان سے بہتر جھے كوئى بيوى عطائيس قرمائى .....

فضائل خدیجہ:

آپ نے مزید فرمایا:

امنت بی حین کفر بی الناس صدقتنی حین کذبنی الناس وانسر کشنی فی مالها حین حرمنی الناس ورزقنی الله ولدها و حرم ولدغیرها .

| خطبات دمغيان الله الله الله الله الله الله الل                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
| اے عائشہ اس مدیجہ مجھ پر اسوقت ایمان لائی جب لوگوں نے کفراختیار کیا۔    |
| اس نے میری اسونت تقیدین کی جب دوسروں نے میری تکذیب کی                   |
| اس نے اسوقت مجھے استال میں شریک کیا، جب اوروں نے مجھے محروم رکھا        |
| اسكے بطن سے اللہ نے مجھے اولا دعطافر مائی ، كى دومرى بوى سے ميرى اولا د |
| ئىل بوئى۔<br>ئىل بوئى۔                                                  |
| تحرالنساء:                                                              |
| كون خد يجة الكبرى؟                                                      |
| جے حضورا کرم نے اس امت کی بہترین خاتون قرار دیا ہے                      |
| عزرت على رضى الله عندس روايت ب،رسول اكرم الكاف الرمايا                  |
| خيرنسآئها مريم وخير نسآئها خديجة                                        |
| ( بخاری ۱/ ۵۳۸ مسلم ۱/۱۲۸ مفکلو ۱۳۵۰)                                   |
| الی امتوں میں مریم سب سے بہتر تھی اور اس امت میں خدیج سب سے بہتر        |
|                                                                         |
| مجور محبوب خدا:                                                         |
| كون خد يجة الكيرى؟                                                      |
| جن کی محبت حضورا کرم کاکوعطا کی تی                                      |

رت عائشر منی الله عنها قرماتی ہیں:

ایک مرتبہ میں نے حضرت خدیجہ کافرکر اس انداز میں کیا کہ حضور علیہ

غضبناك موصحة .....آيخ فرمايا:

انی قدرزقت حبها\_(مسلم۲/۲۸۱۲)

میں خدیجہ کا ذکر کٹر رہ سے اس لیئے کرتا ہوں کہ جھے اسکی محبت عطاکی گئی ہے

كون خديجة الكبرى ؟ .....

جن کی نشانیاں د مکھ کررسول اکرم پھاشکبار ہوجایا کرتے تھے....جیسا کہ

كتب سيرت ميں ہےكہ: جنگ كے قيديوں ميں مفرت خدىجہ كے بھانے اور حضور كى

الخت جگر حضرت سیدہ زینب کے شوہر یعنی حضور ﷺ کے دامادِ اول جناب ابوالعاص بھی

قیدی ہوکرائے، توان کے فدیہ کے طور پر حضرت زینت بنت رسول نے جو مال بھیجا،

اس میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہوں نے اپنی گنت جگر کورخصت کرتے وہت

عطافر ما یا تفا ..... جب اس بار بررسول الله عظا کی نظر مبارک بردی تو .....

آپ پر رفت طاری ہوگئی ..... آنگھیں پرنم ہوگئیں ..... آپیے صحابہ کرام سے

فرمایا.....ا گرتم مناسب مجھاتو تربیب کے قیدی کور ہا کردیں....ادراسکامال اوربیہ ہار بھی

اسے واپس کردیں .....

محابه كرام في عرض كيا ..... يارسول الله! ..... جوآب كى رضا ب .... چنانچ

حصرت زیب کے شوہر کو آزاد مجمی کردیا سمیا ..... اور مارسمیت سارا مال مجمی واپس

كروما.....

كون خديجة الكبرى؟....

جنہوں نے ساری عمر بارگاہ رسالت والکامیں کوئی مطالبہ نہ کیا ..... اگر آخری

وفت كونى مطالبه كيا بهى توبيركه ..... يارسول الله! جب مير ها خرى كمات بهول تو آپ كا

رخ انورمیری نظروں کے سامنے ہونا جاہیئے ....اور آپ کی زیب تن کی ہوئی جا دروں

كالمجھے كفن ديا جائے ..... چنانچہ آپ كے وصال كے بعد آپ كى تمناؤوں كو پوراكر ديا

گيا.....

وفات خدیج الكبرى: معزز حاضرین!.....

آبینے پیس سال حضور اکرم اللے کی رفاقت میں گذارے ..... بالآخر جب

آپ کی عمر پینیٹھ برس ہوئی، تو طبیعت زیادہ خراب ہوگئ ..... آپ نے 10 رمضان

المبارك 10 نبوى، جبكه حضورا كرم كى عمر مبارك پيچاس برس تقى، اپنى جان جان آفريل

کے میروکردی۔

عسل اور کفن کے بعد آپکا جنازہ اٹھایا گیا، اور مقام جون، جنت المعلیٰ (جو من سرم میں میں میں میں میں میں ا

کے کا قبرستان ہے) میں آپ کو دفنا یا کمیا

آپ کی نماز جنازه نبین پڑھی گئی، کیونکہ اسوفت ابھی جنازہ کا تھم نازل نبیر

بواتعار

انا لله وانا اليه راجعون\_

**عدائی کاصدمہ:** حاضرین کرای!....

حضوراكرم والكانة آب كى جدائى كصدمهكويوى شدت سيحسوس كيا ....

كيونكه آب اليي مونس ومخوارا ورجدرد بيوي تفيس كه بميشه حضورا كرم كيها تحد كفار ومشركين

كى معيبتوں ، وكھوں اور تشددكو برداشت كرتى تھيں ..... آپ جب لوكوں كے ستائے

https://archive.org/details/@madni\_library

خطمات رمضان= شهاورت

M Awais Sultan

| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 146 | نطبات دمضان <del></del> |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------|
|                                         |     |                         |
|                                         |     | -                       |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     | •                       |
|                                         |     |                         |
|                                         | • . |                         |
| •                                       |     |                         |
|                                         |     | •                       |
|                                         | •   | ,                       |
|                                         |     | •                       |
|                                         |     | •                       |
|                                         | . ' |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         | •   |                         |
| •                                       |     |                         |
|                                         | •   |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     | •                       |
|                                         |     |                         |
|                                         | •   |                         |
| •                                       | •   |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     | •                       |
|                                         |     | · ·                     |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         | · • | •                       |
|                                         |     |                         |
|                                         | •   |                         |
|                                         |     | •                       |
|                                         |     |                         |
|                                         |     |                         |
|                                         |     | Fi                      |
|                                         |     | •                       |
|                                         |     |                         |

## Die

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام

على سيد الانبيآء والمرسلين، وعلى اله واصحابه وامته اجمعين ، اما

عد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم،بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

تقولو المن يقتل في سبيل الله اموات بل احيآء عند ربهم يرزقون.

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم.

حمدوصلوة كے بعد ....

معزز حاضرين الأق صداحر امسامعين!.....

جوآبيً كريمة تلاوت كى كلى بيم اس مين شهدا وكاذكركيا كياب .... كدوه زنده موت بين

اورائے رب کے ہاں رزق بھی باتے ہیں۔اس لئے انہیں مردہ نہ کھوا اسسان جس

موضوع بر گفتگو کی سعادت نصیب ہور ہی ہوہ ہے

ووشها دت حصرت سيدناعلى الرتضلي رضى اللدعنة

آب کی ذات پاک کو قدرت نے متعدد انتیازی اور انفرادی فضائل سے

مشرف فرمایا ہے۔

حضرت على كفضائل:

آب نوعمری میں طلقہ بکوش اسلام ہوئے۔ آب نے آغوش نبوت میں تعلیم وتر بیت یائی۔

آب بل از اسلام بھی بت پرستی کے داغ سے پاک رہے۔ آب نے غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات نبوی میں شرکت فرمائی۔ آپ حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کے پچازاد بھائی بھی ہیں۔ .....عشره مبشره لیخی وه دس صحابه جنهیں ان کی زندگی میں ہی حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں چو تھے نمبر پر حضرت علی کا ہی نام آتا ہے۔ آب كاسلسلدنسب دوسرى پشت مين حضور مرم صلى الله عليه وسلم كےسلسله انسب میں جاملتا ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کومیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ا مال " كهدك بادكيا ہے۔ حضور نے پیرکے دن اعلان نبوت فرمایا تو اس سے اسکلے دن حضرت علی المرتضى نے بچول میں سب سے پہلے اس پر لبیک کہد کراسلام قبول کیا۔ جنگ تبوک میں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے حضرت علی کو مدینه منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمايا تھا۔ حضرت على كى نگاه عقالي ..... و من آفاقى .....سوچ كائناتى اور كردار ملكوتى تقا آب انتها كي حليم الطبع .....متكسر المزياح .....متواضع ....حق گو.....مرايا زېږ د تقوى. الجشميهُ ورع واستغناء ينفيه\_ آب كاكلام حكمت وداناتي كالمحيفه اورادب وانشاء كالمخيينه بوتاتها\_

ا پ کا کلام طلمت درانانی کاهمیفه اورادب دانشاء کا مخبینه بوتا تھا۔ حضرت علی شجاعت و بہادری ..... ہمت وجوانمردی کا حوالہ اور شاعری و خطابت ..... قضا وادب اور صبر وشکر کا اعلیٰ نمونہ ہتھے۔

| خطبات دمضان 149                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمام مملاسلِ طريقت كے اولياءاقطاباوتادابدالافراداو                                       |
| اغواث آپ کے فیض ولایت اور روحانی تربیت سے حصہ پاتے ہیں۔                                  |
| ہم محبت والے ہیں: حضرات گرامی!یا در کھیں!                                                |
| ہم اہلسنت و جماعت مسلک حق اور جاد ہمشقیم پر فائز ہیں۔                                    |
| اللدنغالي كفضل اورحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى رحمت كاصدقه                            |
| ہم نفرت وتنقیدوالے ہیں محبت وتا ئیدوالے ہیں۔                                             |
| ہمارے پاس اٹکار کا سودہ جیساقرار کی لازوال دولت ہے۔                                      |
| ہم حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔                         |
| شریعت نے جس کو جو مقامجو شان جو عظمت جو فضیات ج                                          |
| اعزازاورجو كمال عطافر مايا ہے۔ ہم انہيں مانٹاا بناا يمان، بلكه ايمان كى يہچان بجھتے ہيں۔ |
| هم، اگر شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم اور شان ذوالنورین                                   |
| بيان كرتے ہيں۔توشان اہل بيت،شان سيدہ فاطمة الزهراءشان حسنين كريمير                       |
| اورشان مولائے کا تنات کے فی کے بھی ہم ہی ہجاتے ہیں۔                                      |
| بلكه بهارا دعوى بيكراس سلسل من ويكر فرق افراط وتفريطتنقيص                                |
| وتوهين اورغلق وتضيركا شكارين _                                                           |
| جبكه الحمد للديم امت وسط بينمعتدل لوگ بين منصف مزاح بين                                  |
| ہمارے ہاتھ میں انصاف واعتدال کا دامن ہےہم جسے جومقام دیتے ہیں ایخ                        |
| طرف سے ہیں دیتے ہیں۔                                                                     |

| خطبات دمفهان ====================================                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| ارے! بھلا ہم کون ہیں؟ کوکوئی مقام دینے والے؟ ہمارے                               |
| پاس اتنا اختیار ہی نہیں، بیر کام خدا کا ہے بیر مرتبہ مصطفے کا ہے، وہ جسے         |
| چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جو چاہیں جننا او نچا چاہیں مقام                        |
| عطافرمادین                                                                       |
| مم كون بين اس براعتراض كرنے والے، جارا كام ہے ماننا جارا منصب                    |
| ہے احسن وصد فن اکہاای میں ہاری عظمت ہےای میں ہاری شان                            |
| وشوکت ہے                                                                         |
| ہم کسی کی شان دیکھ کر جلتے نہیں بیجلنا کسی اور کا مقدر ہےمحبت                    |
| والهاذوق والهاسي عقيدت والهاسي معرفت والهاورمة دت والهاكسي كي شان                |
| کود کیچکر جلتے نہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔                                          |
| خدا كاشكر بي كماس نے جميں وه عقيده وه نظريد وه مسلك اور وه                       |
| ندجب عطا فرمایا ہے کہ جس میں ادب ہی ادب ہے ہم اگر صحابہ کی عظمت کو               |
| و يصنع بين تو ماري روحون كوتاز كى ملتى ب، اورا كرابلييت كى شان كوسنت بين تو مارك |
| دلول کو تصندک چینجی ہے۔                                                          |
| حضرات گرامی انوجه فرما ئیں!                                                      |
| میں آپ حضرات کے سامنے ذکر علی کرنا جابتا ہوں ذہن حاضر                            |
| ر تھیں ہمہتن کوش ہو کر سنیئے!                                                    |
| القابات علوى:                                                                    |

خطبات دمضان \_\_\_\_\_ 151

ذرانوجه جا مول گا!.....

كون على المرتضلي!....سني حضرات!

علی ساقی شیر وشربت بھی ہے ....اور ....علم کی دین وسنت بھی علی باب فصل ولایت بھی ہے ....اور .... جاری رکن ملت بھی علی اصل سل صفائحی ہے ....اور ....وجہ وصل خدا بھی علی دافع نصب وخروج بھی ہے ....اور ..... ماھی رفض تفضیل بھی علی شیرشمشیرزن بھی ہے ....اور ....شاوِ خیبرشکن بھی على امام الاولياء بھى ہے ....اور ....مرتاج الاتقياء بھى على سيد المتقين تبعى ہے ....اور ....ا فيح الاجعين بھي . على راز دارهل اتى تھى ہے ....اور ....مراول كفي تھى على بروردهُ آغوش نبوت بھي ہے ....اور .... نورد بيدهُ نگاه رسالت بھي على حيدركرار بھى ہے ....اور ....لافرار بھى على صاحب زوالفقار بھي ہے....اور....قوت پروردگار بھي على علم كاسمندر بهي بياساور سيشجاعت كاغفنفر بهي علی قرآن کامظہر بھی ہے ....اور ....اسلام کا دیور بھی على پنجر پنجتن بھى ہے ....اور .... محبوب ذوامن بھى على كاسرالا منام بھى ہے ....اور ....ناصرالاسلام بھى

كون على الرئض صنى الله عنه؟

| -                                      | خطبات دمضان = 152 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | : <i>3</i> ?.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | ابوتراب بھی ہےاورعالی جناب بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ·<br>·                                 | افی رسول بھی ہےاورزوج بتول بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | والدحسنين بھي ہےاورفضل كريمين بھي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | اور ذوق میں آگریوں کھہلو!کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | كون على؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>  <br>                             | شیرخدا بھی ہےاور ہاب علم مصطفے بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | اورچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | امت کااستاد بھی ہے۔۔۔۔۔اور ۔۔۔۔نبوت کا دآماد بھی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | كون على؟جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                                      | حق کاشیر جلی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | گلزار معرفت کی شگفته کلی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                        | معنی شناس رازخفی وجلی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | جسكى عظمت په گواه مدينے كى ہراك گلى ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | چنن، چنن ، چنن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .                                      | عرفرگاگای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | على على على المستنسب على على المستنسب ا |
| 1                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| خطبات دمفان 153                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| كوى شان بيان كرول؟ معزز سامعين!                                           |
| قدرت نے حضرت علی المرتضی رضی الله عنه کو بے شار عظمتوں رفعتو ر            |
| اور شانول سے نواز رکھا ہےاور میں آج کے اس مختر سے دفت میں سوچ رہا ہور     |
| كه شان على المرتضى كے چمن كا كونسا بھول تو ڑوں اور كونسا جھوڑوں؟كس شان كو |
| بیان کرولاور کونمی تشندر بینے دول                                         |
| میں سوچے رہا ہوں کہ میں آپ کی                                             |
| ولادت كى بات كرول يا طفوليت كى                                            |
| بچین کی بات کروں یا لوکین کی                                              |
| جوانی کی بات کروںما بوھانے کی                                             |
| حسن کی بات کروںیاجمال کی                                                  |
| خدگی بات کروںیافال کی                                                     |
| جود کی بات کروںیانوال کی                                                  |
| حضرات!میں ان کے                                                           |
| عشق رسالت کی بات کروں یامحبت نبوت کی                                      |
| عبادت کی بات کروں یا ریاضت کی                                             |
| محنت کی بات کروں یا مشقت کی                                               |
| خلافت کی بات کروں یا امامت کی                                             |
| شجاعت کی بات کروں یا بسالت کی                                             |
| M                                                                         |

| :====                       | 154 =                  | خطبات دمضمان                       |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 'جراَت کی                   | <u>L</u>               | ہمت کی بات کروں                    |
| شوكت كى                     | <u>Ļ</u>               | عظمت کی ہات کروں                   |
| لطافت کی                    | · <u>L</u>             | سخاوت کی بات کروں                  |
| طہارت کی                    |                        | شرافت کی بات کروں                  |
| - کرامت کی                  | <u>Ļ</u>               | حلاوت کی بات کروں آ                |
| رفعت کی                     | <u>L</u>               | طاقت کی ہات کروں                   |
| بصارت کی                    | <u>L</u>               | بصيرت كى بات كرول                  |
| <b>-</b> .                  | :<br>j                 | میرا جی تو حیا ہتا ہے ، کیہ        |
|                             | •                      | آج بیں                             |
|                             | ول.                    | ان کی ہر ہرخصلت کی باہت کر         |
|                             | ن کروں                 | ہر ہرعادت کی بات                   |
| ت کروں۔                     | ان کی شہادت کی بار     | اليكن مجصحكم ملاب كهيس اسمحفل ميس  |
| چنداشارے دے کرآپ            | درت کرتے ہوئے۔         | اس ليے تفصيلي گفتگو ہے معذ         |
|                             | روں گا۔                | کی شہادت، وفات اور وصال کی بات کر  |
|                             | بجيح حضرات!            | غداورسول کے محبوب: توجہ            |
| ت اور وه با کمال بستی بین ـ | نهوه شخصیت، وه ذار     | حصرت على المرتضى رصنى الله عن      |
| ل سے محبت کرنے والے         | ہ خدا اور اس کے رسو    | جنہیں زبان رسالت نے فرمایا ہے کہ و |
| .   :1                      | التدعليه وسلم فيفرمايا | بیں ،ساعت فرما ئیںجھنورا کرم صلی   |
|                             |                        |                                    |

يحبه الله ورسوله. ( بخاري ا/ ۵۲۵)

ليحنى على وه جليل القدر فرد ہے جس كيها تھ الله بھى محبت كرتا ہے اور الله كارسول

بھی۔ دہ خدا اور رسول دونوں کا محبوب ہے۔

غداورسول کے محت : حضرات گرای!....

حضرت مولائے کا کتات رضی اللہ عنہ جس طرح خدا ورسول کے محبوب ہیں۔ اس طرح آپ اللہ اور رسول کے محب بھی ہیں۔

محویا خدا اوررسول سے آپ کو دوہری محبت حاصل ہے جمبوب ہونے کے اعتبار سے بھی اور محبت ماسلی اللہ اللہ اللہ علیہ وسنے کے کاظ سے بھی۔ سنیے! .. ...زبال رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات ہیں: .....

يحب الله ورسوله \_( بخاري ا/ ۵۲۵)

حضرت علی کادل اللداور اسکے رسول کی محبت سے لبریز ہے۔ اس کے سینے میں ا خدااور رسول کی محبت موجیں ماررہی ہے۔

بارگاه رسالت سے انتہائی قرب:

ميرك أقاصلي الله عليه وملم نے حضرت علی الرتضلی رضی الله عنه سے اپنے

انتهائی قرب اور بیار کو یون بھی بیان قرمایا ہے .....

هذاعلى ابن ابي طالب لحمة لحمي و دمه دمي.

(جمح الزوائد ٩/١١١)

نیکی جوابوطالب کابیاہے،اسکا کوشت میرا کوشت اوراسکاخون میراخون ہے

| - خطبات <i>رمف</i> ان —                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| عزز حضرات!اهل عرب اس قتم کے جملے کی کیماتھ اپنے قریبی تعلق کوظامر کر۔           |
| کیلئے بولتے ہیں۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کے محاورہ کے مطابق میرج |
| ستعال فرما كراس حقيقت كوظا هركرديا كه                                           |
| میں علی کے قریب ہوںعلی میرے قریب ہے                                             |
| جوخاندان ميرا ونى خاندان على كا                                                 |
| جونب میرا و ہی نسب علی کا                                                       |
| جوداداميرا ونى داداعلى كا                                                       |
| جوگھرانەمىرا وہی گھرانەملی کا                                                   |
| جوقبیله میرا و ای قبیله علی کا                                                  |
| جو گھر میرا وہی گھر علی کا                                                      |
| جوشهرمیرا و بی شهرعلی کا                                                        |
| جوعلاقه ميرا وهي علاقه على كا                                                   |
| جووطن ميرا وبي وطن على كا                                                       |
| میں بھی قریش علی بھی قریش                                                       |
| میں بھی ہاشمی علی بھی ہاشمی                                                     |
| میں بھی مطلبی علی بھی مطلبی                                                     |
| میراعلی کیساتھاورعلی کامیرے ساتھ،خونی رشتہ ہے۔                                  |
| ہم دونوں ایک ہی دادا کاخون وخمیر ہیں۔                                           |
| علی کومیری بارگاه میں انہائی قرب حاصل ہے                                        |

خطبات *دمف*ان — — — 157 — — — — — ضالت رمفان

اس ليكان كهول كرس لوا ..... كه

من احب علیا فقدا جنّی ومن احبنی فقد احب الله جس نعلی سے محبت کی ....اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی ....اس نے اللہ سے محبت کی۔

ورمز يدسنو!.....

من ابغض عليا فقد ابغضني ومن ابغضني فقد ابغض الله. (الصواعق الحر قر١٢٣)

> جس نے علی سے نفرت رکھی ....اس نے مجھ سے نفرت رکھی اور جس نے مجھ سے بغض رکھا ....اس نے اللہ سے بغض رکھا۔

جس كامين مولى اسكاعلى مولى:

ایک اورمقام پرزبان رسالت مآب یوں گویا ہوتی ہے۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ (ترندی) جس کا میں مولی اسکاعلی مولی

عاضر من وساملين!.....

مولیٰ کے کی معانی ہیں۔مثال کے طور پر ناصر،معاون، مددگار، دوست، پیارا،مشکل کشا،قریبی س حدیث پاک میں لفظ مولا دوست اورمجبوب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مطلب ہیں ہے کہ

| خطبات دمضان ====================================    |
|-----------------------------------------------------|
| جس كاليس مولا اس كاعلى مولا                         |
| جس کامیں پیارا اس کاعلی پیارا                       |
| جس کامیں قریبی اس کاعلی قریبی                       |
| جس کامیں محبوباس کاعلی محبوب                        |
| جس کا میں مطلوباس کاعلی مطلوب                       |
| جس کامیں دوستاس کاعلیٰ دوست                         |
| جو مجھے سے محبت کرتا ہے۔۔۔۔۔وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ |
| اور                                                 |
| جو جھے چاہتا ہے وہ علی کو جاہتا ہے                  |
| جو مجھے پیند کرتا ہے وہ علی کو پیند کرتا ہے         |
| كيونك                                               |
| جس کے ول میں میری عقیدت اور الفت ہے                 |
| اس کے دل میں علی کی عقیدت اور الفت ہے               |
| میزمین ہوسکتا کہ                                    |
| مجھے ہے محبت کرنے والاعلی سے نفرت کرے               |
| اور رہیجی نہیں ہوسکتا کہ                            |
| على سے محبت كرنے والا محصة افرت كرے                 |
| اس_ليے                                              |
| جس دل میں میری سجی محبت ہوگی                        |

| https://archive.org/details/@madni_libray                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطبات دمضان ====================================                                                                |
| اس دل میں علی کی محبت بھی ضرور ہوگی                                                                             |
| معلوم ہوا کہمیرے نبی کوحضرت علی سے اتن محبت ہے کہ اپنی ذات سے محبت کرنے                                         |
| والول كوحفرت على معامة على معام |
| امتخان محبت: محترم سامعين!                                                                                      |
| روزروش كى طرح نمايان موكيا كه حضرت على المرتضى رضى الله عنه كوخدا ورسول                                         |
| کیساتھ اور اللدور سول کو حضرت علی کیساتھ محبت ہے۔                                                               |
| اور دنیائے محبت کا بیاضول ہے کہ صاحبان محبت آ زمائشوں اور ابتلا وں کے دشوارگزار                                 |
| راستوں سے گذرتے ہیںانہیں امتحان کے مصن راستوں کوعبوں کرنا ہوتا ہے                                               |
| كيونكه بياصول محبت بهى اورقانون قدرت بهى                                                                        |
| قرآن وحدیث نے جگہ جگہ اس ضابطہ کو بیان فرمایا ہے                                                                |
| اللدنعالي جي اينا بناتا ہےاے آزما تا ہے پھراسے درجات                                                            |
| انعاماتاور كمالات مصرفراز فرماتا ہے۔                                                                            |
| چنانچداس قاعدهٔ محبت کے تحت حضرت مولائے کا کنات رضی الله عندے بھی                                               |
| امتخانِ محبت ليا عملياً .                                                                                       |
| جس کے نتیجہ میں آپ کا میا بی کی منزلیں طے کرتے ہوئے مقام شہاوت سے<br>سرخروہوئے۔                                 |
| سرخروہوئے۔                                                                                                      |
| جسكا ظامرى سبب خارجيوں كى سازش بنى ۔                                                                            |

## خارجيوں کی شقاوت:

محترم حضرات! دنیایش خارجی فرقد ایک ایبا فرقد ہے کہ جے د شر النحلق والنحلیقة . (بخاری)

کہہ کرشریرترین فرقہ قرار دیا گیا ہے ....اس فرقہ نے دورِ رسالت ہاب علی صاحبها الصلوات والتسلیمات میں ہی اپی شقاوتوں بھری داستان رقم کرنا شروع کردی تھی اور خیرالقرون کواپئی شرارتوں کی لیبیٹ میں لےلیا۔ خارجیوں کی بورشیں:

خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ماہ ذوالحجہ اسے وجب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تخت خلافت پرجلوہ افروز ہوئے تواس وقت است مسلمہ میں فتنوں اور یورشوں نے جنم لے رکھا تھا۔ ان کے اثر ات اس فقد رمضبوط تھے کہ آپ کا دورخلافت جنگوں ،شورشوں اورفتنوں میں گزرا۔ اس سلسلہ میں گوئی عناصر آپ کا دورخلافت جنگوں ،شورشوں اورفتنوں میں گزرا۔ اس سلسلہ میں گوئی عناصر آپ کے مخالف جنے ، نیکن ان سب میں خارجی فرقہ خاص طور پر آپ کا دیمن تھا اور کسی قیست آپ کی خلافت کو برداشت کرنے پر تیار نہ تھا ...... آپ کی خلافت کو برداشت کرنے پر تیار نہ تھا ...... آپ کی داہوں میں روڑ ہے خارجیوں کوسوجھتے رہتے ۔ نت نئی سازشیں تیار کرتے تا کہ آپ کی راہوں میں روڑ ہے انکیا ہے جا کیں ۔

ان کی انہیں عداوتوں اور شرارتوں کے نتیجہ میں شعبان رہو ہے میں جنگ منہروان واقع ہوئی اور خارجیوں کے بعد انہروان واقع ہوئی اور خارجیوں کے بعد انہروان واقع ہوئی اور خارجیوں کے بعد انہوں مارے گئے .....اس جنگ کے بعد انہوائے اس کے کہ خارجی راہو راست کی طرف لوٹ آتے یا اینے کردار پر نظر ٹانی

کرتے ....ان کے سینوں میں عناد کی آتش ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بھڑک اٹھی ....ان کے خون میں انتقام کا جوش آگیا اور جذبہ انتقام سے مغلوب ہوکر موقع تاڑنے لگے۔ تاکہ

آب كا كام تمام كرك اسينسينون كوشندك ببنجاسكين معاذالله

شهادت كى پيش كونى: حضرات كراى!....

رسول اکرم بمخبر صادق، امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے حضرت مولائے کا تنات کی شہادت کی خبر پہلے ہی ارشاد فرمادی تھی۔

جس پرمتعددروایات موجود بین .....

مهلی روایت:

جن میں ایک روایت میکھی ہے کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عندنے خارجیوں کے شروفساد کی وجہ سے مدینہ منورہ سے جلے جانے کا ارادہ ظاہر کیا ، تو حضرت

عبدالله بن سلام رضی الله عنه نے عرض کیا، آپ کہاں تشریف لے جارہے ہیں؟.....

آپ نے فرمایا عراق کا ارادہ ہے۔حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا خدشہ ہے کہ وہاں آپ پرملوار سے وار کیا جائےگا۔لہذا آپ وہاں نہ جائیں ، کیونکہ ہمیں اس بات کی اطلاع مص

> دی تی ہے۔ ا

آپ نے جوابا ارشادفر مایا:.... مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ریہ بات معلوم ہے کہ مجھ پر

قاتلانه تمله موكار (مندحميدي جلداول ص مستخت احاديث على بن ابي طالب ،الاصاب

مع الاستعياب جلدم جارص في ١٥٥ اتحت الى فزالدالانصارى)

معلوم ہوا کہ حضرت مولائے کا تنات کواپی شہادت کاعلم تھا۔

دوسری روایت:

اسی طرح ایک اور روایت جس کی سند کوامام سیوطی علیه الرحمة نے صحیح قرار دیا ہے.....(تاریخ الخلفاء ۱۷۲۳)

روایت کرنے والے حضرت عمارین پاسر رضی اللہ عنہ ہیں، اور لکھنے والے امام احمداورامام حاکم ہیں۔روایت کے لفظ ساعت فرما ئیں!

دو برا ہے بدیجت:

أن النبي عليه الصلوة والسلام قال لعلى.

ب شک نی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی سے فرمایا

أشقى الناس رجلان

تمام انسانوں میں دوآ دی سب سے زیادہ ، بدیخت ..... شفی الفطرت ...

سنگدل ..... بدنصیب اور بدمعاش بین \_

ان میں پہلا محض.....ا

احمير ثمود الذي عقر الناقة

قوم ثمر د كالهميريه بسبب سبب بدخصلت نے حضرت صالح عليه السلام كى اونتى كو

زخی کیا۔

اور دوسراشقي وه ہے

اللى يضربك يا على على هذه يعنى قرنه حتى تبتل منه هذه (١١٥٥ المراح الالمام)

جوتير برك چوني پرضرب لكائے كاام على! ....جى كدوہاں سے خون بہد تكلے كا۔ محترم سامعین! ..... اس روایت میں دونوک، واضح لفظول میں حضرت مولائے کا تنات علی الرنضی رضی اللہ عند کے متعلق ان کے سامنے فرمادیا گیا ہے کیدا ک على البخط برقا تلانه تمله بوكا .... تيراخون بها دياجائ كا .... اورتو مقام شهادت \_\_ مزيدروامات: ذي وقار حضرات!

اس روایت کوفل کر کے امام سیوطی علیہ الرحمة لکھتے ہیں

وقدورد ذلك من حديث على وصهيب، وجابر بن سمره وغيرهم ليعنى حصرت على بإك رضى الله عنه كى شهادت كى خبراور پيش كوئى خود حصرت على الرئضلى رضی الله عنه ، حفترت صهیب رومی رضی الله عند ، حضرت جابر بن سمره رضی الله عنه اور ان کے

علاوه دوسر مصحابه كرام رضى الله عنهم من مروى ديرروايات من محى موجود ہے۔

ان روایات معلوم مور باہے کہ رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کواس بات کا

علم تفاكم مراعلى جام شهادت توش كركا اوراس شهيدكرديا جائ كار

ظاہرے كدريدوا قعة حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى ظاہرى زندگى كے بعدرونما ہوا تھا۔

اب ان حضرات کے لئے دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں کہ ..... نبی الکاکوکل کاعلم

نہیں .... نی کا کور بوار کے سیمے کی خرمیں۔

اليه بخبرول كوابي نظريات ساقوبه كرني جاسي \_ كيونكه ميرا قاكل تو

خطبات دمغمان ————— 164 ———— ارہا ایک طرف اینے وصال سے تقریباً انتیس سال بعد ہونے والےواقعہ کی خبر دے رہے ہیں اگر آپ کو علم ہیں توریخ کمیسی؟ .....اور اگر علم ہے اور یقیناً ہے پھر تو مان جاؤ کہ اللد تعالى نے اپنے نصل اور كرم سے امام الانبياء كوعلم غيب كى وسعق سے نواز ا ہے۔ اجس كے نتیجہ میں وہ جانتے ہیں كہ كل كيا ہوگا اور ميرے غلاموں كی وفات كس حال میں ہوگی .....کون طبعی وصال ہے رخصت ہوگا اور کن خوش نصیبوں کو ہارگاہ رب العزت ہے اشهادت كالعظيم مقام نصيب بهوكار والحمدلله على ذلك خارجيول كامنصوبه: محرم سامعين! تعور ی توجه جا مول گا!.... بعض بدنهاد، بدسر شت اور فتنه پرورلوگول کی كارستانيول كي وجهه ي حضرت على المرتضى رضى الله عنه أور حضرمت المير معاويه رضى الله عنه ك درميان جومعمولي اختلاف پيدا موكيا تقاءاس اختلاف كودوركرنے كيلئے، حضرت على كاطرف مصحفرت ابوموى اشعرى رضى الله عنداور حضرت معاويه رضى الله عندى طرف ہے جھزمت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ٹالث مقرر ہوئے تو خار جیوں نے دونوں حضرات پرفتلائے کفرجاری کیااور کہا کہ بندوں کو تھم،منصف اور ٹالٹ مقرر کرکے كفر على ومعاوية ..... على اورمعاويدونول كافربو محية استغفوا لله صحابه كرام في خارجيون كى برطرح فهمائش كى ....ليكن چونكه ان لوكون كا مقد فتنه اردری اور شرانگیزی کے سوالی محد ند تفار اس لیے وہ اپنی ہرزہ سرائیوں سے باز نہ اسے ....اورسلسل منصوبہ سمازی کرتے رہے۔

انوبت باین جارسید: تو نتیجه بیالا

کہ جنگ نہروان کے بعد خارجیوں کے تین شخص عبدالرحمان بن سمجم مرادی، برک بن عبداللہ تنہی اور عمرو بن بکیر تنہی نے مکہ کرمہ میں ایک خفیہ میٹنگ کی۔جس میں مضرت علی المرتضی ،حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم نتیوں جلیل القدر صحابہ کوشہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور میہ طے پایا کہ نتیوں حضرات پر بیک وقت ہی حملہ کیا

\_2\_6

کیونکہ جب تک بیننوں زندہ ہیں امن قائم نہیں ہوسکتا ،لبندا انہیں قال کر کے اسپے لوگوں کو ان سے داحت دی جائے اور چونکہ انہوں نے جنگ میں ہمارے بھائیوں

كول كياب-اس كي ان كاخاتم مروري بـ

چنانچرنتیول خارجیول نے ذمہداری قبول کی۔

فقال ابن ملجم انا لكم بعلى

ابن ملجم بولا: ....على كے لكا ذمه ميں ليتا ہوں۔

قال البرك انالكم بمعاوية.

برك بولا كميل متهين يقين دلاتا مول كمعاويدكومل خم كردول كا

وقال عمروبن بكير أن اكفيكم عمرو بن العاص.

عمروبن بكيرن كها كمعمروبن عاص كيلئ مين تهبين كافي بول

وتعاهدوا على ان ذلك يكون في ليلة واحدة ليلة حادى

عشرا وليلة سابع عشر رمضان. (تاري الخلق مهدا)

اور انہوں نے معاہدہ کیا کہ اس مہم کیلئے ایک ہی رات مخصوص ہوگی گیارہ رمضان یاسترہ رمضان۔

دم توجه کل منهم الی المصر الذی فیه صاحبه پیران میں سے ہرایک ایے شہر کئی گیا، جہان اس کی متعلقہ شخصیت تھی۔ اس سلسلہ میں اید بات بھی یا در ہے کہ ان کے منصوب میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ان مینوں پرحملہ سے کی نماز کے وقت کیا جائے گا۔

و حضرت على المرتضى كوشهاوت كى اطلاع: حاضرين كراى!....

خارجیوں کے اس گھناؤنے منصوبے اور مکروہ سازش کی اطلاع حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو پہلے بھی ہو چکی تھی۔ لیکن آپ نے سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پریفین اوراعماد کا اظہار کرتے ہوئے .....اللہ رب العالمین کے فیصلے اور اس کی فقدرت پرنوکل اور بھروسہ فرمایا ، اورکوئی ظاہری اقدام نہ کیا .....

فیلهمراد کے پھھنامرادلوگ:

طبقات ابن معدجلاتمبر ۳ صفح تمبر ۲۲ تسحت على بن ابى طالب، تحت عبد الرحمان بن ملجم المرادى ،وبيعة على ورده اياه برب كرابوجلز بيان كرتے بين:

جآء د جل من مواد الى على وهو يصلى فى المسجد معنى وهو يصلى فى المسجد معنى الله عند معنى مواد الى على وهو يصلى فى المسجد معنى الله عند مبير مين ثماز پر هده بين كمائيك في الله عند من كاتعلق في الله عند من كاتعلق في الله عند من كالمعنى من كالمعنى من كالمعنى من كالمعنى من كالمعنى من كالمعنى كالمعن

فقال احترس فان ناسامن مراد يريدون قتلك

و اس نے کہا ..... آپ اپنی حفاظت ونگرانی کا انظام فرما کیں ..... کوئی حارس،

محافظ یا تکہبان مقرر فرمالیں ، کیونکہ قبیلہ مراد کے ( کیھینا مراد) لوگوں نے آپ کے آل کا

منصوبه بنار کھاہے....اس کیے آپ اپنے متعلق کوئی حفاظتی تدبیر کریں۔

فقال ان مع كل رجل ملكين يحفظانه ممالم يقدر فاذاجآء

القدر وحليا بينة وبينه وأن الاجل جنة حصينة

ال مخض كى بات من كرآب في جواب ارشادفر مايا ..... كه

ہر من کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوفر شنے حفاظت کیلئے مقرر کیے ہیں۔وہ دونوں اس کے

ساتھ ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت ونگہبانی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ جہاں

انسان خود بیں چے سکتا، وہاں وہ فرشتے اس کا شخفظ کرتے ہیں۔

اور پھر جب تقذیر آئیجی ہے ....موت کا وقت آجا تا ہے .....تو چونکہ اسے

کوئی ٹال نہیں سکتا۔اس لیے بوقت موت وہ دونوں فرشتے بھی انسان سے جدا ہوجاتے

ين ....اورانسان تقمة اجل بن جاتا ہے۔اور بے شك اجل ايك مضبوط و هال ہے۔

محويا آب بيفرمانا جائية تصكر جب انسان كى موت كافيمله بوجاتا باور

جب تقدیر غالب آجاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچانے کی ہمت نہیں کر

سكتى ....اس كي ميل راضى برضا بول\_

ا گرفتبلدمراد کے نامرادوں نے بیٹی حرکت کرگذرنے کا ارادہ کرلیا ہے، تو

فرما الم كاورا كرميراوفت المياب تومين اس سے كيے في سكتا مول -

| خطبات دمفمان 168                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|
| للبذاش خود کوای کے سپر د کرتا ہوں اور اس کی ہر نقزیر پرخوش ہوں مجھے      |
| اسکا فیصلہ قبول ہے مجھے اس کی رضا مطلوب ہے کیونکہ وہی میرامعبود اور وہی  |
| مقصود ہے۔                                                                |
| انو کل کا در س: معزز حاضرین!                                             |
| \$1. <sup>2</sup>                                                        |
| مولائے کا کتاب رضی اللہ عنہ جمیں رہین وینا جاہتے ہے کہ مسلمان اور        |
| صاحب ایمان وه ہوسکتا ہے جس کا اصل تو کل اور حقیقی مجروسہ خداوندوس کی وات |
| بربا کات پر ہو کیونکہ                                                    |
| اگر کمی مخض کے پاس دنیا کی دولت تروت سطوت طافت                           |
| قوتلا وُولْتُنكر جرنيل وجنگجواورسياه وفوج كى فراوانى بى كيوں ندہو۔       |
| خدامنو کر چا کراور خدمت گذاروں کی خاصی تعداد ہی کیوں نہ ہو               |
| اس کے پاس دنیا کی ہر تعمت ہردولت اور ہر مہولت ہی کیوں نہ ہو۔             |
| - 11                                                                     |
| زمان براسكافرمان محكم اور فيصله نافذين كيون ندمور                        |
| بظاہرات ہرشم کی ضرور بیات سے ہی کیوں نہوازا گیا ہو۔                      |
| لیکن اسکا بھروسہ جنجر تیر تاوار نیزے اور بھالے پر نہیں ہونا جاہیے        |
| بلكدائي بالنوال يربهونا جائيد                                            |
| كيونكه اسكى تقدير ك آميان كى كوئى تدبير كام نيس آتى اوراس كى قدرت        |
| كسامنان كى بركاوش رائيكال جاتى ب                                         |
| يى قرآن كاورس ہے يى حديث كاسبق ہے اور يمي صحابہ كرام رضى الله            |

خطبات دمفيان \_\_\_\_\_\_\_ 169 \_\_\_\_\_\_ 169

عنهم كابيغام ہے .... حضرت مولائے كائنات بھى يمي درس دے رہے ہيں

اخارجیون کا قاتلاندهمله: ببرحال! مین عرض کرد باتها که

خارجیوں کے صحابہ کرام پرقا تلانہ تملہ کرنے کی تاریخ جب قریب آپیجی ..... تو ان میں سے ہرکوئی اسپنے اسپنے منعینہ مقام پرچل لکلا۔ تا کہ اسپنے نایاک منصوبے کو پورا کر سکے۔

تشريف فرماتے۔

مرک بن عبدالله، ملک شام بعنی دمشق گیا ..... کیونکه حضرت معاویه رضی الله سکن ومشق مندا

اور عبد الرحمن بن مجم ، كوفه چل ديا ..... كيونكه اس نے حضرت على الرتضى رضى

الله عند يرحمله كرنا تفااورا ب كوفه سكونت يذير يتف\_

حضرت معاوبه برحمله: چنانچه

برک بن عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تاک میں بیٹھ گیا۔ آپ جب ماز جرکیلئے باہر تشریف لائے تو اس طالم نے اپنی تلوار کیسا تھ شدت کا وار کیا۔ حضرت معاویہ معاویہ تیزی سے آئے بوٹھ کئے تو وہ وار آپ کی سرین پر پڑا۔ اس طرح حضرت معاویہ کی جان تو ہے گئی ملیکن شدید زخی ہوئے۔ لوگوں نے برک کو پکڑ لیا ۔۔۔۔ اس نے تمام ماجر ابتادیا اور دوسرے خارجیوں کا سارا پر وگرام بھی سنادیا۔ چنا نچہ اس بد بخت کو اس کے متاری اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کیلئے قبل کر دیا گیا اور حضرت امیر معاویہ صنی اللہ عنہ علاج معالجہ کے بعد صحت یاب ہو گئے۔

( مجمع الزوائد ٩/٢١١، البداييوالنهايية/٣٢٩)

حضرت عمروبن عاص برحمله عمروبن بكيرشق

صبح کی نماز کے وقت حضرت عمروبن عاص رضی اللہ عند پر حملے کرنے کیلئے

تیار تھا۔ وہ اس غرض سے مسجد میں آیا اور حضرت عمرو پر حملہ کرنے کی بجائے نماز فجر

پڑھانے والے امام پر حملہ کردیا۔

موا يول كه حضرت عمرو بن عاص رضى الله عنه اتفا قا ( قدر تي ) طور پراس دن

بیار ہو گئے۔ آپ بیاری کی وجہ سے مسجد میں جانے کی طافت نہیں رکھتے تھے۔اس لیے

آپ نے خارجہ بن حبیبہ کونماز پڑھانے کیلے متعین فرمایا، جب اس خارجی نے بے خبری

میں حملہ کیا تو اسکا وار حضرت خارجہ بن حبیبہ پر پڑا۔جس کے نتیجہ میں وہ جام شہادت نوش

فرما گئے اور حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه کوفندرت نے اس بدنھیب کے حملے سے

محفوظ فرمالیا۔ کیونکہ امت نے ابھی آپ کے فیوض وبرکات سے مزید مالا مال ہونا تھا۔

اور جب عمروبن بكيرخارجي كو پكركرات كى خدمت ميں پيش كيا كيا تو آينا ارشادفرمايا:

اردتني والله اراد خارجه.

( مجمع الزوائدا/ ٢٧١ ء البداييوالنهاييك/ ٣٢٩)

تونے میرے تل کا ارادہ کیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خارجہ کی وفات کا ارادہ فر مایا ہے۔ توجو تو

نے جاہاوہ نہ ہوا ..... کیونکہ وہی ہوتا ہے، جوخدا جا ہتا ہے۔

۔ مدعی لاکھ برا جاہے کیا ہوتا ہے.

وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

خطيات دمضان — 171 — 171

اس سنگدل کو بھی قبل کردیا گیا تا کہ فساد کامر کرختم ہوجائے۔

ابن ملجم كي بديختي: سامعين حضرات!....

عبدالرحمان ابن مجم مرادی کے متعلق ایک روایت تو او پر گذر چکی ہے کہ اس نے باقی خارجیوں کیسا تھ ل کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کوشہید کرنے کی حامی بھری .... جبکہ روایات میں بیربات بھی موجود ہے کہ

كان عبدالرحمن بن ملجم المرادي عشق امرأة من الخوارج قال لها قطام

عبدالرحل بن مجم مرادی خوارج کی نظام نامی خورت سے عشق کرتا تھا۔ فنکحها و اصدقها ثلاثة آلاف درهم وقتل علی

توابن بم نے اس عورت سے نکاح کیا اور تین ہزار درہم اور حصرت علی کے آل کوم ہرمقرر کیا۔ (فی المت درک عن السدی تاریخ الخلفاء ۲۱۱)

بن الليم نے اس وعدہ کو بورا کرتے ہوئے حصرت علی پروار کیا۔

سترہ رمضان کوسحری کے وقت حصرت مولائے کا کنات نے اپنے بوے

صاحبراد معترت امام حسن مجتني رضى الله عنه كوار شادفر مايا: ..... بيرًا! .....

رايت اللية رسول الله صلى الله عليه وسلم \_

میں نے رات کورسول الله سلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔

فقلت يا رسول الله مالقيت من امتك من الاودو اللدد؟

فقال لي ادع الله عليهم.

آبية بحصفر مايا خداتعالى سان كى بلاكت كى دعاكرو\_

فقلت اللهم ابدلني بهم خيرالي منهم وابدلهم بي شرالهم مني

تومل نے یوں دعا کی ....اے اللہ! مجھے ان کے بدلے میں ایسے لوگ عطا

فرماجومیرے لیے ان سے بہتر ہوں ، اور انہیں میرے بدلے میں ایسے لوگ دے دے

جوان پر محصه سيزياده سخت مول \_

حاضرين كرام!.....

دعوت فکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت سے پیچھ دیر قبل تشریف لانا ، اور اچھے لوگوں میں چلے جانے کی دعا تلقین فر مانا ، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو حضرت علی کی شہادت کے وقت کاعلم ہو گیا تھا ، اور آپ انہیں اپنے پاس آنے کی وعوت

دینے آئے تھے۔

عام شهادت نوش قرماليا:

حضرت علی الرتفنی رضی الله عندا بھی بھی با تیں کرد ہے تھے کہ ابن نباح موذن اور اللہ عندا کہ موذن اور کی خدمت میں آ کرعرض کرتا ہے۔

الصلوة .....حضور!.....غمازكاوفت قريب ہے۔

فحرج على من الباب ينادي ايها الناس الصلواة، الصلواة

تو آب اس کی آواز سنت می دروازے سے نکلے اور آپ اپنی عادت شریفہ کے مطابق کمرسے مجد آنے تک راست میں آواز دیتے رہے۔ لوگو! آؤنماز کی طرف .....لوگو! آؤنماز کی طرف .....

آپ بیصدالگاتے جاتے ہیں اور مجد کی جانب قدم اٹھاتے جاتے ہیں۔
ادھرشی ازلی، این نجم مرادی، نامرادی مول لیتے ہوئے اندھرے میں چھپا بیھا، اس
انظار بدیش تھا کہ آپ کب تشریف لائیں اور میں اپناملعون ارادہ پورا کروں
فیاعترضهٔ ابن ملجم فضر بهٔ بالسیف، فاصاب جبهتهٔ الی قرنه
ووصل الی دماغه.

وه ظالم آپ كسائے سے آيا اور آپ كى بوجى بين آگے بوھ كر آپ بر الكواركا واركر ديا۔ چونكه اس بے مراد نے پورى شدت سے داركيا تھا، اس وار بين آپ كى بيشانى سے چونى تك كا حصہ شديد زخى ہوا، خون بہنے لگا، حتى كه آپ كى ريش مبارك خون سے تربتر ہوئى۔

فشد علیه الناس من کل جانب فامسک و او تق (تاری اُخلفا ۱۵۵۱) مید کی کرلوگ این میم پرتوث پڑے لوگوں نے اس خبیث کو پکڑ ااور جکڑ کر با تدھ لیا۔

حمله مرزسامعین!....

رہ کی بیات کے حملہ کب ہوا تھا مجد میں نمازے قبل یا نماز کے دوران۔
مواس سلسلہ میں روایات مختلف ہیں۔ زیادہ تر کتب تو اس نکتہ ہے و بیے ہی خاموش ہیں، حملہ کے مقام اوروار کی حکم کا تعین ان میں نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن جو التر نے لکھا

ے کہ:

اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ حملہ نماز سے پہلے ہوایا دوران نماز مسیحے ہیے کہ حملہ نماز مسیحے ہیں ہے کہ حملہ دوران نماز ہوا۔ (الاستیعاب فی معرفة الاصحاب جلد دوم صفحہ مے ہو)

· اتخرى لمحات: حاضرين كرام!.....

حضرت علی المرتضی الله عند نے بقید نماز کیلئے حضرت جعدہ بن ہیرہ کو تھم فرمایا کہ دہ نماز پڑھا ئیں۔ چنانچہ آپ کے تھم سے دہ آپ کے مصلے پر آگئے اور حضرت علی کواٹھا کر آپ کے آستانہ عالیہ پرلایا گیا۔

حضرت مولائے کا تنات کی چندوسیتیں!

اس دوران آسیخ بهت می وصیتین فرما کیس ان دصایا مین آپیخ

اینے صاحبر ادول حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو کتاب وسنت پر قائم رہنے اور تقوی و پر ہیزگاری پر گامزان رہنے کی تلقین فرمائی۔

مزيدفرمايا كداسين بمعانى محمربن حنفيه كسكساته معامله بهترد كمناث

مزید فرمایا..... بینو! تهارا مقصود دنیا نہیں آخرت ہے ، نماز قائم رکھو۔

حقذاروں میں زکو ہ تفتیم کرو،شبہوالے معاملات میں غاموشی اختیار کرو۔

عسكى حالت مين عدل اورمياندروى سي كام لو، مسابيد كے ساتھ حسن سلوك

مهمان کی عزت،مصیبت زده پررحمت،رشنه دارون سے صلدری مسکینوں سے مجبت داو

ان کی ہم نشینی اختیار کرو، بحز واکساری سے کام لو، کیونکہ بیرافضل عمادت ہے۔ موت کو

یا در کھو، دنیا سے بے رغبت ہوجاؤ، کیوں تم موت کے مربون ہومعمائب منہیں در پیش

خطبات دمضان — 175 — المقان المنان المنان

این اور بیاری تم سے دور ہیں

ہر حالت میں خدا سے ڈرو، قول وقعل میں شریعت کی مخالفت سے باز رہو،

آخرت کے معاملہ میں بہل اور دنیا کے گام میں جلدی نہ کرو، تہمت کی جگہ سے بچو،ظلم

ہے بچو، عام گذرگا ہوں میں نہیٹھو، بے وقو فول سے جھکڑا نہ کرو۔

میرے بینے!میرے اور تہارے درمیان جدائی ہونے والی ہے،میرے بعد

الله تعالیٰ تمہارا کفیل اور کارساز ہے۔اس کی بارگاہ میں دعا گورہو کہ وہ تہہیں سرکش

اوكون مسي محفوظ ر مصاور تمهاري اصلاح فرمائے۔

اليخ قاتل كمتعلق عجيب وصيت:

بھرا<u>ہ</u>ے قاتل کے متعلق فرمایا:....

مير \_\_ بيغ حسن ديكهو!....

ميرے قاتل كوميرے جيسا كھانا كھلاؤ، اگرزندہ رہاتو ميں اپنے معاملہ كاخود

فیصله کرون گاراگروفات با گیا تواسه قتل کردینا .......گراس پرصرف ایک وار ہی

كرنا اور ( ناك، كان، مونث وغيره كاث كر ) مثله نه كرنا .... كيونكه رسول التدصلي الله

عليه وسلم نے مثلہ كرنے سے منع فرمايا ہے۔

اليخ متعلق وصيت:

اس کے بعد آپ نے اپنے متعلق فرمایا:.....

ے حسن! میرے کفن کیلئے قیمتی کیڑا استعال نہ کرنا ، کیوں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم

نے بی ہدایت فرمائی ہے۔

M Awais Sultan

ا سي لخت جگر كود صيت فرمالينے كے بعد آسين اعزه وا قرباء سے فرمايا:

اے بنوعبدالمطلب! میری وجہ سے مسلمانوں کی خوزیزی نہ کرنا خبر دار!... صرف میرے قاتل کوہی مزادینا۔

المخرى لمحات:

اس کے بعد آپ کی زبان مبارک پرکلمہ اسلام جاری ہوا اور جان جان آفریں کے حوالے کردی .....

> آپ کی تاریخ وصال ۱۹رمضان المبارک بروز اتوار می جے۔ اس وفت آپ کی عمر مبارک ۱۳ برس تھی۔

(ملخصاً من نورالا بصارص ٢٠١٠ البدابيروالنهابيص 2/ ٢٢٢)

تجهیزونگفین: آپ

حسنین کربیین اور حضرت عبد الله بن جعفر رضی الله عنهم نے عسل دیا، تین کیٹروں کا کفن دیا، حضرت امام حسن رضی الله عنه نے چارتکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ایکٹر حالی اور سحری کے وقت تدفین فرمائی۔

(المعدرك ١٩٨٣)، طبقات ابن سعد١٥/١٥، اسدالغابه١٩/١٥)

انا لله وانا اليه راجعون

الله تعالى آب يركرورو ول حمين نازل قرمائي آسدا....

وماعلينا الاالبلاغ المبين

https://archive.org/details/@madni\_library

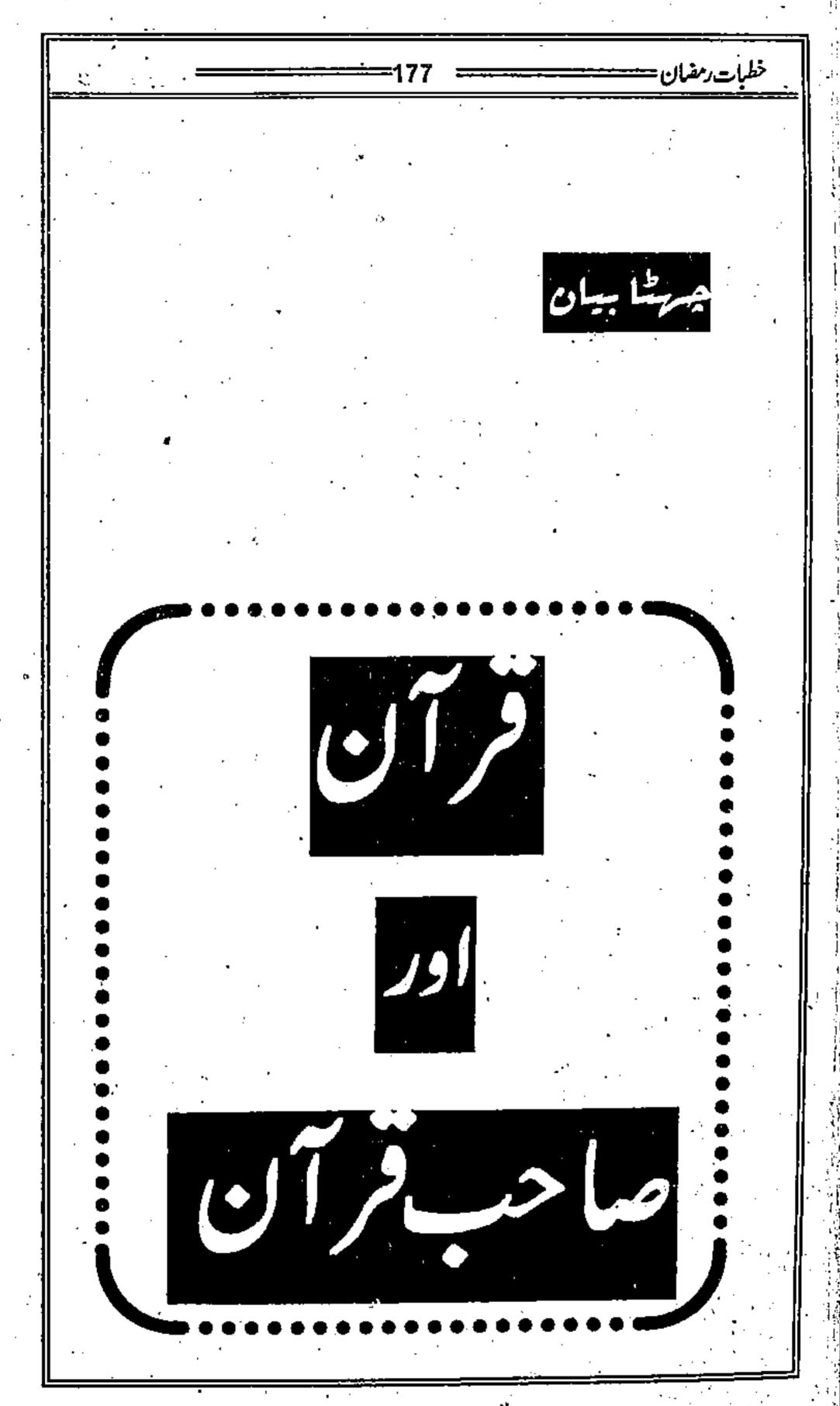

M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

https://archive.org/details/@madni\_library

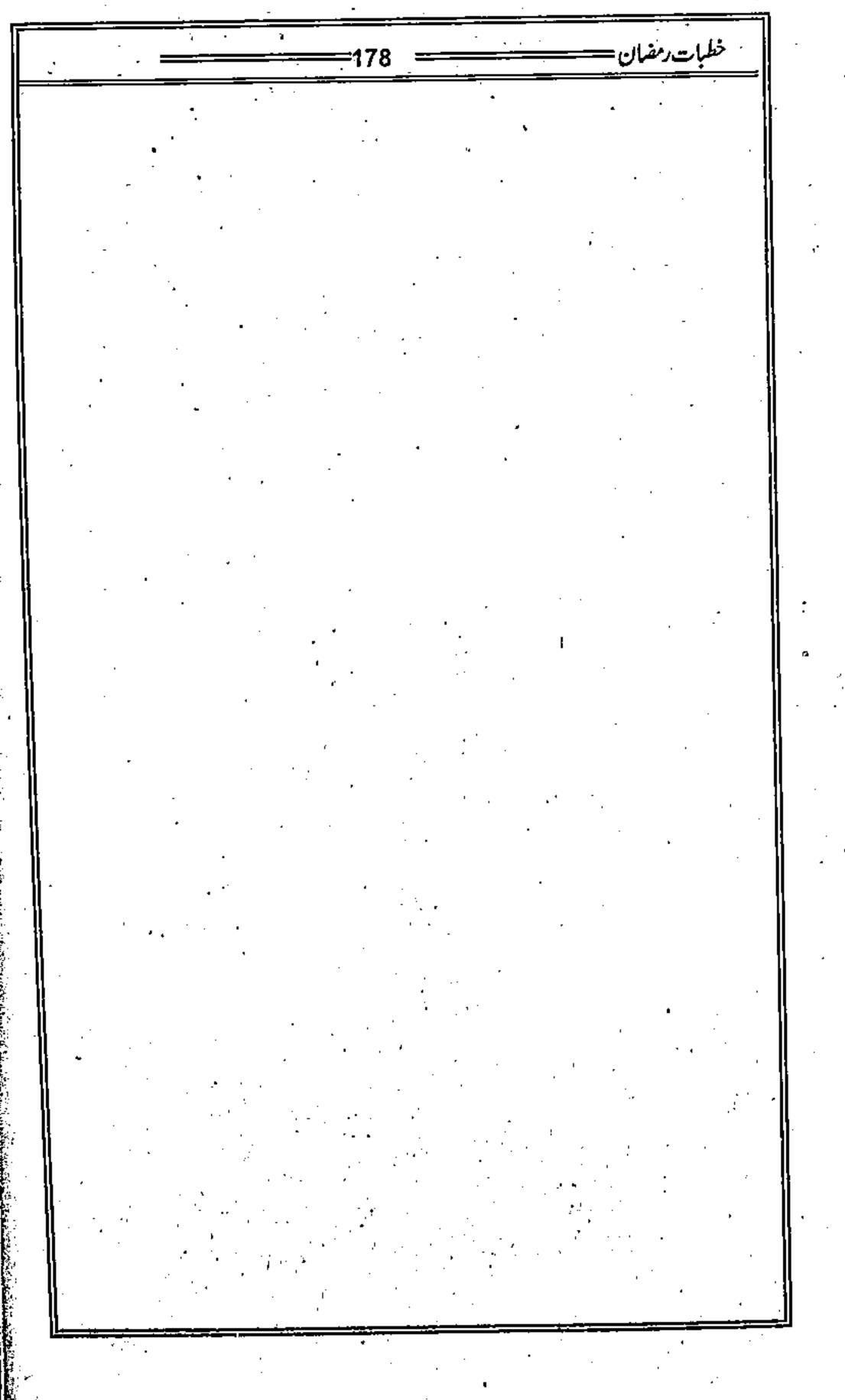

M Awais Sultan

## معلبه

نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللا من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جآء كم من اللا نوروكتاب مبين.

صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم.

سامعین محترم! ..... جو آیت کریمه تلاوت کی گئی ہے اس میں قرآن او

صاحب قرآن كابيان ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے:

قد جآء كم من الله نور وكتاب مبين \_(المائده،١٥)

الوكوتمبارے باس فزراورروش كتاب آكى۔

اس آیت میں تورصاحب قرآن کوکہا گیا ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، خدا۔

بہلےصاحب قرآن کے آنے کا ذکر کیا ہے اور بعد میں قرآن کا ذکر ہے۔

ملے صاحب قرآن آیا: حضرات گرای!....

اللدتعالى في بهل صاحب قرآن كو بهيجار بحرقرآن كو بهيجا ..... ونيامس بهلے حضور

نور پھیلا اور قرآن کواس کے بعد بھیجا تا کہ صاحب قرآن کی روشی میں لوگ قرآن کو بھیس کیونکہ حضور کوچھوڑ کرقرآن سمجھانہیں جاسکتا۔جسنے نور نبوت کے بغیر قرآن کو بھینے کی کوشش ک

وه به کلیک گیااور جسنے الوار رسالت کی روشی میں قرآن کو پڑھا....سوچا ..... مجھااور عمل کر وہ راہ ہدایت برگامزن ہوگیا۔

M Awais Sultan

خطيات دمفهان ----محترم حضرات! قرآن اورصاحب قرآن الخطي بين.... قرآن اورصاحب قرآن لازم وطزوم بين ....ان كاچولى دامن كاساتھ ہے..... بير دور ميں ا تعصرے ہیں ..... کوئی ان کوجد انہیں کرسکتا ..... اس کا نتات میں قرآن صرف محمصطفے کے ایاس آیا ، اور آ کے جس کسی کو قرآن کی روشنی ..... چمک .....کرن ..... شعاع ..... ضیاء البدايت اورمعرفت ملىء وهانبيس كصدقه بيطي عار حرا کی خلوتوں میں جرئیل اس قرآن کوحضور کے پاس لے کرآیا حضور وہاں سے كرعرب كيهما عده علاقة كى طرف آئ اوراكى كايابلك كركودى بقول شاعر: اترکر جزا سے سوئے قوم آیا اور اک نبخهٔ کیمیا ساتھ لایا وہ عرب جس پر تھا صدیوں سے جہل چھایا بلِف وی بس اک آن میں اس کی کایا مس خام کو جس نے کندن بنایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری بلا دی عرب مين انقلاب آهيا: محترم عاضرين!.... ونيائي عرب من ايك عظيم انقلاب أحميا ..... قرآن في ان كى سوچوں كو بدلا ..... زہنوں كو بدلا ..... تہذيب وثقافت كو بدلا ..... انداز طبیعت کو بدلا ..... ظاہروباطن کو بدلا ..... سب کھے بدل کر انہیں اسینے رنگ

| خطبات دمفان ————————————————————————————————————                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| میں رنگ لیااوران لوگول کورشد وہدایت کے اس مقام پرلا کھڑا کیا کہ     |
| فودجوند تصرابول پراورول کے ہادی بن گئے                              |
| کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا                             |
| میرانبی قرآن سنا تا ہے: سامعین ذی وقار!                             |
| چوده سال سے بہلے کامنظراہے سمامنے لائے! وہ دیکھو!شہر مکہ ہے         |
| حرم کعبہ ہےعرب کے بازاروں میں بہاڑوں اور غاروں میںلالہزاروں میں     |
| کعیے مرغراروں میںخدا کا حبیب نجیب وقریب قرآن کی بولی سنا کرلوگوں کو |
| مست و بےخود بنار ہاہے۔                                              |
| مجھی طا نف کیستی میںمجھی بلندی اور پیستی میں<br>سیال                |
| مجمعی وادی میں مجمعی آیا دی میں                                     |
| مجمعی جنگل میںکھی منگل میں                                          |
| منجمی شهر میں بھی تھر میں                                           |
| مجهی بازار میںکیمی شاہراہ میں                                       |
| مجمى حجيب چهيا كر بهى كطيم بندول                                    |
| مجمى ايك ايك فردكو مجمى سرعام                                       |
| معنی منزیوں میںاور بھی سالانہ عیش وعشرت کے میلوں میں                |
| وه برجكة رآن سنار باب                                               |
| اور پھر صدب کہ                                                      |
| کوئی گالی دیتاہے تووہ قرآن سناتا ہے                                 |
|                                                                     |

خطيات دمفهان ===== کوئی پیخر مارتاہے....تووہ قرآن سنا تاہے.. کوئی جادوگر کہتاہے....تووہ قرآن سنا تاہے. کوئی مجنول کہتاہے.... تووہ قرآن سنا تاہے... کوئی نجومی کہتاہے....تو وہ قرآن سنا تاہے... قرآن ہرجگہ پہنچا: بتيجه بينكلا كممرے ني كى زبان ہے بيقر آن هرفر د تک پېنجا..... هرمر د تک پېنجا..... برگھر تک پہنچا..... ہرشر تک پہنچا..... ہرکان تک پہنچا..... ہرانسان تک پہنچا کے کے ہر چوہدری تک پہنچا ..... غرب کے ہرمردارتک پہنچا. قریش کے ہر قبیلے تک پہنچا .....اوران کے ہرخاندان تک بہنچا الوك قرآن سننے كيلئے المح كھڑ ہے ہوئے: حضرات! تو چرکیا ہوا؟ اہل عرب میں ایک تریک پیدا ہوئی۔ ان کے ہرشیر..... ہر گاؤں..... ہر گلی..... ہر کویے ..... ہر بازار.... ہربہتی ..... ہرعلاقے سے لوگ قرآن سننے کیلئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے .... چنانچةرآن كوسننے كيلئے مكے كاسب سے براتا جر، ابو بكر آيا عرب كاسب سے برا ايبلوان عمر آيا ..... قریش کاسب سے برا الدار .....عثان آیا .... بنوباشم كاسب سي برااشبسوارجزه بن عبدالمطلب آيا

| خطبات دمفمان 183                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ونيائيم تاجره خد يجرالكبرى أكس                                                      |
| اور پچر                                                                             |
| حضرت علی بن ابوطالب آئےزید بن حارثہ آئے                                             |
| بلال حبثی آئے صہیب روی آئے                                                          |
| · سلمان فارس آئے عبیب مجمی آئے                                                      |
| اورآئے دالے                                                                         |
| جوق درجوق آئے۔۔۔۔۔۔۔غول درغول آئے۔۔۔۔                                               |
| گروه درگروه آئےقطار در قطار آئے                                                     |
| ذوق وشوق سے آئےعقیدت واحر ام سے آئے                                                 |
| كران كوئى يوچھتاكەاوجانے والوكدهرجار بهو! توبيزبان حال سے جواب                      |
| سية كسنام كم من ايك في آيام إسسار ب كاقر آن لايام سساس في ونياوالول كو              |
| غدا كا كلام سنايا ہےاورلوگوں كومست و بيخود بناديا ہے۔                               |
| ہم بھی کے کے اس قاری کے پاس جارہے ہیں جو لوگوں کوقر آن سناتا                        |
| جاتا ہے شراب محبت بلاتا جاتا ہےعرفان باری کا نشہ پڑھا تا جا تا ہے بندوں کو          |
| فدا كاراسته بتاتا باورانيس فدا آشنابنا تاجاتا ب                                     |
| الل مكه كوخطره: حضرات مرم!                                                          |
| جب جارول طرف سے پیاسے آس کرقران کے چشمہ صافی سے سیراب مورب                          |
| تتے تو مکے کے چھے چو ہرر بول اور وڈیروں کو شیطان نے کسی طرح ورغلا کرید یقین ولا دیا |
| كراكرتم قرآن اورصاحب قرآن كومان لوسيح، توتههارى عظمت ختم بوجائے كى تهمارى           |
| عزت خاک میں ال جائے گی تم ذلت کی طرف آر ہو کے                                       |

حالانكه قرآن عظیم ....جلیل اورعزیز ہے ..... جو بھی صدق دل سے قرآن سے وابستہ ہوجا تا ے، وہ بھی عزت ....عظمت اور بلندی کو یالیتا ہے ....الیکن ریجی حقیقت ہے کہ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروسہ قرآن ہے ایمان ہر کسی کا مقدر نہیں ے اے کم خمیں بے موجت وا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں اي جه بواجي ؟ حضرات محترم!.... ایک طرف قرآن پڑھنے والے .....جھوم جھوم کر قرآن پڑھ رہے تھے اور دوسری ا طرف جس کے میں قرآن آیا تھا ، وہاں کے سیچھ باشندوں نے اس سے مندموڑ لیا.... صاحب قرآن سے تعلق تو ژلیا ..... ابلیس سے رشنہ جو ژلیا، اور فیضان قرآن سے محروم رہ گئے ا قبال نے اس چیز کا شکوہ اینے انداز میں یوں کیا ہے۔ حسسن زبسصره صهیب از روم بالال از حیسش زمکسه ابس جهد السر حده بو العجبي است ليعنى بلال حبشه ہے اور صهيب روم ہے آ كرمتنفيض ہو گئے اور كے كاسر دار و ہال رہ كر بھى ابو اجهل (جهالت كامردار) بى ريا\_ حصرات!....معلوم ہوا کہ بیشمت اورمقدر کی بات ہے،ایے بس کاروگ نہیں اور جیرت بالا کے جیرت ہے كدوه لوك منه صرف ميركم قرآن اور صاحب قرآن سے روگردان ہوسئے ..... بلكه ان كے

مقاسبلے میں صف آراء ہو مسے اور کہنے ملکے ..... بینو خدا کا کلام ہی نہیں .... جم صلی اللہ علیہ وسلم

خطيات دمضان \_\_\_\_\_ 185\_\_\_\_\_

ا پی طرف سے کلام بنا تا ہے ۔۔۔۔ یا کوئی جن بھوت اسے سکھا تا ہے اور بیوہی بندوں کو سنا کر اسے خدا کر کلام بتا تا ہے۔

اب ضرورت تھی کہ اهل باطل کو جواب دیا جائے اور ثابت کیا جائے کہ قرآن اور صاحب برحق اور بے مثل ہیں۔

# شک کرنے والول کو بنے: محترم حضرات! .... پھر کیا ہوا؟

و منكى چوك البيس بيرينج ديا كيا ..... جيسا كمارشاد بارى تعالى ب....

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدآء كم من دون الله ان كنتم صدقين. (البقره،٢٣)

لین اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے جوہم نے اپنے خاص بندے پراتارا ہے، تو اس جیسی ایک سورت لے کرآؤ، اورا پنے جمایتوں کو بلالوا گرتم سیچے ہو۔

محترم حضرات! ....اس أيت كريمه مل فاتوا بسورة من مثله:

محويا أيك اى جملي ميل قرآن اورصاحب قرآن دونول كي عظمت كوداضح كرديا\_

خطبات دمضان \_\_\_\_\_ 186 \_\_\_\_\_ .

### فرآن بيش سامعين كرام!....

خدانے فرمادیا ہے کہ ریاوگ قرآن کی مثل نہیں لاسکتے۔

قبل لنن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذاالقرآن لايا

تون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا (الابراء ٨٨)

محبوب فرماد بیجئے!.....اگرانسان اور جن قرآن کی مثل لانے پرجمع ہوجائیں، تو

وہ اس قر آن کی مثل نہیں لاسکیں گے اگر چہوہ ایک دوسرے کے مدد گار بھی ہوجا ئیں۔

معزز حاضرین!....قرآن نے دنیا بھرکے فصح آء، بلغآء، ادباء۔ خطباء کو بینے کیا، کہاس قرآن

كى شل كوئى سورت كے آؤ،اپنے سارے شاعروں اوراد بيوں كوبلالاؤ..... قرآن نے پورى

دنیا کے کفر کوللکارا، مگرسب اپنی اپنی جگہ انگشت بدنداں ..... حیران ویریشان رہے..... کفر

نے مجتمع ہو کرد کھے لیا .... تب سے لے کراب تک ، لا کھ جنن کئیے ، مگر قرآن کی مثل لانے

میں بری طرح نا کام رہے ،کسی کو ہولئے کی سکت نہیں ۔کسی میں جواب دینے کی ہمت نہیں۔

اس موقع پراعلیٰ حضرت بول پڑے، کہنے سکے کملی والے آقا!.....

۔ تیرے آگے یوں ہیں دیے کیے

فصحآئے عرب کے بوے بوے

کوئی جانے منہ میں زبال نہیں

نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں

تب سے کے کراب تک قرآن کی مثل نہ کوئی لاسکا ہے .....اور نہ بی قیامت لاسکتا ہے۔

جس سے معلوم ہوا کہ خدانے قرآن کولا جواب اور بے مثل بنا دیا ہے ..... کوئی مخص اس کے

کلام کامقابلہ بیں کرسکتا۔

| خطبات رمضان — 187 — خطبات رمضان                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ماحب قرآن بے ش                                                                       |
| جس طرح قرآن بے شارے ماحب قرآن بھی بے شل ہے۔                                          |
| سمى نے کیا خوب کہا تھا                                                               |
| ۔ حن ہے بے مثل، صورت لاجواب                                                          |
| میں فدا تم پر آپ ہو اپنا جواب                                                        |
| ور بول بھی کہا جاسکتا ہے                                                             |
| ہے مثالی کی ہے، مثال وہ حسن                                                          |
| خوبی یار کا جواب کیاں                                                                |
| نفترات ذی و قارابیصرف شاعرانه خیل نبیس، بلکه حقیقت ہے۔                               |
| سنوسنو! جب حضور، مرور عالم، نورجسم صلى الله عليه وسلم في خداكي توحيداور              |
| ئى نبوت كااعلان كيا، تواس پر ميدليل پيش كى اور چيانئے كيا:                           |
| فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلاتعقلون، ( <i>یوس،۱۲</i> ۱)                            |
| اے لوگو! بیل تہارے درمیان اس سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصد گزارچکا ہون                 |
| كياتم اتنا بهي نبيل مجھتے ؟                                                          |
| اس آیت میں حضور نے اپنی جالیس سالہ زندگی کوتو حید در سالت پر بطور دلیل پیش           |
| كرك دنيادالول كوچينج كياكم                                                           |
| میری چالیس ساله کتاب زندگی کا ایک انک صفحه دیکھالوایک ایک ورق پڑھ                    |
| لوایک ایک سطراورایک ایک حرف د کلیلو                                                  |
| میرا بخین دیکهاومیرالژگین دیکهاومیری جوانی دیکهاومیرااخمنا بیشمنا<br>م               |
| د كيولو كمانا بينا د مكيركو چلنا چرنا و مكيولو آنا جانا د مكيرلو سونا جاگنا و مكيرلو |

كهانا پينا د كيهلو.....

میری سیرت دیکی لو .....میری صورت دیکی لو .....میری گفتار دیکی لو .....میری رفار دیکی لو

میرا کردار دیکه لو..... میرے افکار دیکھ لو..... میری حیات دیکھ لو.... اور میری

اذات و مکیرلو .....

لوگو!.....واضحیٰ کا چیره دیکھانو..... واللیل کی زفیس دیکھ لو..... والسلام کا سہرا دیکھ

لو .....الم نشرح كاسيندد مكي لو ..... مارميت كے بازود مكي لو ..... يا يما المدثر كى جا درو مكير لو ..... يا

يها المرمل كي تملى د كيولو ..... يسين كه دانت د كيولو ..... طالي آئليس د كيولو ..... مازاغ كا

سرمدد مکيلو .....وماينطق کي زبان د مکيلو ..... لعمرک کي جان د مکيلو .....

ذرا دیکھو، توسبی!.....میرے لب تعلیں ہیں.....خط<sup>م تک</sup>کیں ہیں.....زنفیں عزریں

يل ..... أنكص زكيس بين اور مين خودرسول رب العالمين بهول \_

لوگو!اگرمیرے جیسی کسی ذات اور کسی کی حیات دیکھی ہو،تو میری دعوت کا اٹکار کردو

ادراگرمیری بندگی میری زندگی میری ذات میری بات ، بیش اور بے مثال

بي تو مجه يهي مان لواورمير بي خدا كويهي مان لو .....

حضرات! ..... دنیا گواہ ہے کہ میرے آتا کے اس چیلنے پر کوئی آدمی جواب ندد ہے۔ کا، اور

سب نے برنبان حال اقرار کرلیا کہم نے تیرے جیما آج تک ذیکھاہی ہیں۔

محترم سامعين!..... كيونكه

و يكف والے تو كما كرتے ہيں اللہ اللہ

یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری

اس كيكسي في كما تفاسسميرا في .....

سر سے لے کر یاوں تک تور بی تور ہے

خلبات درمضان = 189 جیسے منہ سے بول قرآن وہ تقریر ہے

صوبیتی ہے ول میں دنیا مصطفیٰ کو دکھے کر
وہ مصور کیما ہو گا جسکی سے تصویر ہے

معلوم ہوا کرقرآن اور صاحب قرآن برش اور بے مثال ہیں۔

دنیا مجرش ان کا کوئی ٹانی اور جواب نہیں۔
حضرات ذی وقار! آیئے .....قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت وشان کے مزید نظار ہے

کرتے جا کیں۔

قرآن مجمی محفوظ:

قرآن كوخدان اتارااوراعلان كرديا

انا نحن نزلنا الذكر واناله لحافظون \_(الحجر، ۹)

بخنگ ذكر ليخي قرآن كوجم نے اتارا ہے اور جم بى اس كے عافظ ہیں
کائنات میں ایسی کوئی كماب نہیں، جس كے متعلق بیار شاد ہوا ہو، بیصرف قرآن کا حصہ

ہے بھی وجہ ہے۔ کردنیا کی کوئی طافت، قرآن کی زیر، نربر، شد، مدتہ ،حرکت اور کسی افت ہوں کے بھر کا افت ہوں کے بھر افظ کوئیس بدل سکتی۔ قرآن پاک سے بل جتنی آسانی کتابیں اتاری گئیں مثلاً توریت، زیوراورا نجیل .....ان تمام میں دست اندازی ہوتی رہی ..... جس کی عقل میں جو پہھا تا،

وہ اسے کتاب میں شامل کر دیتا ..... جہاں سے جاہتا مسئلہ وقانون تبدیل کر دیتا۔ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی شکل اور آسانی نقل کے مطابق دستیاب نہیں ہے۔

ال كى وجهقر آن في بينائى ہے:

بمااستحفظوامن كتاب الله .....(الما كده،٣٢٠)

لینی ان کمابول کی حفاظت ان افراد کے سپردکی گئی۔

جبكة قرآن كريم كى حفاظت ونكبداشت كا ذمه، خودرب كريم نے لے ركھا ہے ....ال

نے قرآن کا محافظ لوگوں کوئیس بنایا ، بلکہ خود اسکی حفاظت فرما تا ہے ..... یہی وجہ ہے کہ

آج بھی قرآن مجید دنیا کے ہر خطے اور ہر ملک میں اپنی اصلی حالت کے ساتھ موجود ہے

اور قیامت تک موجودر ہےگا۔

مستحض کے اندر میراکت نہیں کہوہ اس میں خرد برد کرسکے۔اوراس میں تبدیلی لاسکے

محمى كى بيەمت نېيى كەدەاش مىں ردوبدل كرسكے .....

کسی کواسمیں پیرسازی کا اختیار نہیں .....

كيونكه كمي كي جعل سازي كوثبات وقرار نبيس.....

محترم سامعین!..... حفاظت قرآن کے اہتمام کی عظمت کا اندازہ کھیے کہ ..... اگر

خدانخواستہ کوئی فرد کسی وفت تلادت قرآن کے دوران بھولے سے لفظوں کا ہیر پھیر کر

دے بتوسینکروں افرادات لقمددیے لئے تیار ہوتے ہیں

ای لحداس کی غلطی کوطشت از بام کردیاجا تا ہے۔

دس پندرہ برس کا حافظ قرآن ، اس سال (80) کے بزرگ کی زبان سے سی حرف کی

تبديلي و مكيدكر چونك افه تاب، اوراس كي تفيح كيه بغير سكون بيس يا تا-

بيسب كهدكيا ب بيني حفاظتي تدابيرواسباب بين جوخدان قرآن كريم

كيك كرد كھے ہیں۔

فيصله فرما تنين!.....

| خطبات دمفان = 191                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| جس کتاب مقدس کی حفاظت، قدرت بذات خود فر مار ہی ہو، کا ئنات بھر میں                 |
| سن میں اتن جرات اور طافت ہے کہ وہ اس کوتبدیل کرڈالے۔                               |
| معلوم ہوا کہ قرآن مجفوظ ہے۔                                                        |
| صاحب قرآن بمی محفوظ: حضرات گرای!                                                   |
| اگر قرآن محفوظ ہے، تو صاحب قرآن بھی محفوظ ہے۔صاحب قرآن نے                          |
| جب اعلان رسمالت كياتو:                                                             |
| اسپے برگانے ہو گئے دوست دشمن ہو گئے۔                                               |
| جن سے خون کے رشتے تھےوہ خون کے پیاسے ہو گئے۔                                       |
| جن کے دل موم کی طرح نرم ہتھے، وہ سنگدل ہوکر پھر مارنے لگے۔                         |
| جو پھولوں کی طرح کھلتے ہتھے، وہ راہوں میں کانے بچھانے لگے۔                         |
| جو تکلے ملاکرتے تھے، انہیں گلے ہونے لگے۔                                           |
| جویاس بینها کرتے تھے۔انہیں پاس ندر ہا۔                                             |
| جوسماتھ رہتے تھےانہوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔                                            |
| غرضيكه!ساراعرب دشمني برآ ماده تفااورادهرا سيلے خدا كا اكيلا نمائنده ندسر پر باپ كا |
| سابیه نداستاد کاسایی ندخاندان کاسایی ندگی انسان کاساییه اور حدید کهنداپنا          |
| سابيد كيونكه                                                                       |
| ے سائے پند نہ آئے پروردگار کو                                                      |

M Awais Sultan

حضور کی عمر مبارک کا پیچاسوال سال جس کوعام الحزن (عم کاسال) کہا جاتا ہے۔ای سال حضرت سیدہ خدیجہاور ابوطالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔اب آپکادل بہلانے والا كونى ندر بإ ..... آب كوتسلى دين والاكونى ندتها ..... وشمن كاليال دين بين ..... يتقر مارتے ہیں ....ظلم وستم کی انتہا ہوجاتی ہے .... آیکے صحابہ پاک کوجھی جبروتشدو کا نشانہ بنايا گيا....جضرت عمار بن ياسركويتية كوئلول پرلٹايا جا تا....جضرت بلال حبثي كوطرح طرح کی اذبیتی دی جاتیں .....حضرت سمیہ کو ابوجہل نے نیزہ مار کرشہید کر دیا .... ابوجهل نے حضور کومٹانے کیلئے کنوال کھدوایا کیکن اسمیں خود جا گرا عین اس موقع پرخدانے اعلان فرمایا .....محبوب!.....گیرانانہیں،اگرساری د نیا بھی تیراساتھ چھوڑ جائے ..... تیرے خالف ہوجائے .... کھے دبانے آجائے تو کسی کی کیا مجال کہ بچھے د ہاسکے ..... تجھے مٹا سکے ..... کیونکہ تیرے ساتھ تیر اخداہے۔ الله المسلماو دعک ربک و ما قلی (اسمی اسمی تیرے رب نے تجھے نہتو چھوڑ ااور نہ ہی ناراض ہواہے۔ الله يعصمك من الناس. (المآكده، ٢٤) عصمك من الناس. (المآكده، ١٤) وه لوگول سے تیری حفاظت کرنے گا۔ کینی تیرے سارے بوجہ تیرے خدانے اٹھالتے ہیں۔ میں نے کھے ہرطرح محفوظ کر دیا ہے،اپ کوئی تیراہال بھی بریانہیں کرسکتا ..... کیونکہ . فانوس بنگر جس کی حفاظت ہوا کر وہ سمع کیسے بچھے جسے روش خدا کرے

قرآن جميع علوم كاحامل: محترم سامعين!....

قرآن مجيدتمام علوم كاسرچشمه ہے۔

ارثادبارى تعالى ب: مافرطنا في الكتاب من شئ (الانعام،٣٨)

يعنى ہم نے قرآن میں کوئی کی نہیں رکھی۔

المجيل فرمايا: ونزلنا عليك الكتب تبيانا لكل شي (الخل، ٨٩)

لین آپ پراترنے والی کتاب ہر چیز کو کھول کھول کربیان کرتی ہے۔

کہیں فرمایا: کل صغیر و کبیر مستطر (القمر،۵۳) بعنی ہرچھوٹی بری چیزاس میں موجود ہے۔

کیل شی احصینه فی امام مبین (یس ۱۲۰) کل شی احصینه فی امام مبین (یس ۱۲۰)

لعنى ہم نے ہر چیز کواس میں جمع کیا ہے۔

كينل فرمايا: ولارطب ولابابس الا في كتاب مبين.

لینی برختک ورجیز کابیان اس میں موجود ہے۔ (الانعام،٥٩)

ا ابت ہو گیا کداس کتاب میں کس چیز کی می نہیں۔

اور بیقر آن ہر چیز کا داشتے بیان ہے۔ ہرچھوٹی اور بردی چیز قر آن میں ندکور ہے۔

مرچيزكوروش كماب ميل جمع كرديا كيا ہے۔

ہرتراور خشک چیز کا ذکراس کتاب میں ہے۔

صاحب قرآن بھی جمع علوم کے حامل:

الله تعالیٰ نے صاحب قرآن کو بھی جمیع علوم کا حامل اور سرچشمہ بتایا ہے۔

جب قرآن میں تمام علوم ہیں، تو قرآن صاحب قرآن کے دل میں ہے، لاندا معلوم ہوا کہ تمام علوم حضور کے دل انور میں ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الرحمن٥ علم القرآن. (الرحمن،١٠١)

رحمان نے اینے محبوب کو قرآن سکھایا۔

جب رشان نے قرآن سکھایا تو ظاہر بات ہے کہ اس نے محبوب کوسارے علوم قرآن کا عالم بنایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فانه نزله على قلبك. (القره، ٩٤)

بے شک اس نے اس (قرآن کو) آپ کے دل پراتاراہے۔

جب قرآن دل پراترا.... تو کیا قرآن کےعلوم پیچھےرہ گئے.... نہیں ،نہیں .... بلکہ

قرآن اتار کراس نے اپنے محبوب کوتمام علوم سے آگاہ کر دیا ..... نہ صرف آگاہ کر دیا

... بلكهاعلان فرماديا: .

يعلمكم الكتاب والحكمة . (التقره، ١٥١)

لوكو!.....ميرامحبوب تمهارامعلم بن كرآيا با اكرتم في قرآن اور دانا كى حاصل

كرنى ہے ..... تو در محبوب برآجاؤ ..... كيونكدوه تمام علوم كا حامل اور سرچشمه بن كرآيا ہے

دونو س نور بين:

قرآن اورصاحب قرآن دنوں کونور بنایا گیاہے۔ قرآن کے نور ہونے برقرآن کی بیرکواہی موجود ہے۔ خطبات رمضان ــــــــــــ 195 ــــــــــــــــ خطبات مضان

ياآيهالناس قد جاء كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نور ا مبيناً. (النمآء،۵۵۱)

اے لوگو! تہمارے پاس بہمارے دب کی طرف سے برہان آگئی اور ہم نے تہماری طرف روشن نور (قرآن پاک) اتاراہے۔

اورجب صاحب قرآن كى بارى آئى .... تورب ذوالجلال نے ارشادفر مايا:

قد جآء كم من الله نور ( المائده، ۵ ا)

اے لوگو! .... تہارے پاس الله کی طرف سے ایک نور (محمصطفے) آگیا

مزيد سنيے! الله تعالی نے صاحب قرآن كوسرف نور بناكر بى نہيں بھيجا..... بلكه آپ منير

بھی ہیں لینی دوسروں کو بھی نورعطافر مانے والے ہیں۔اس پر آیت قر آئی گواہ ہے ....

ارشادخداوندی ہے:

یا ایهاالنبی انا ارسلناک شاهد اومبشرا ونذیرا و داعیا الی الله باذنه وسراجا منیر( الاحزاب، ۲۲)

اے غیب کی خبریں دینے والے!..... ہم نے تجھے شاہد ،مبشر، نذیر،اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور دنیا کوروش کرنے والا سورج بنا کربھیجا ہے۔

ليتى ميرانى خودى تورب اورسب كونورعطافرما تاب\_

انماز اورقرآن: سامعین حضرات!....

جب تك قرآن ندير هيس بنماز كمل نبيس موتى \_ جيها كه حديث نبوى \_ ج لاصلواة الابالقراة. (مسلم ا/ ١٤٠) لینی اگر قرآن کی قر اُت نہیں ، تو نماز مکمل نہیں۔

انمازاورصاحب قرآن:

اسى طرح جب تك صاحب قرآن كوسلام ندكري نماز كامل نبيس موتى \_

جبيها كهنماز كاطريقة سكهات موئے خود حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے بيہ جمله سكھايا ہے

كربين كالتحيات يزهة ساته ميكي كهدا السلام عليك النبى ورحمة الله

وبركاته \_(بخاري ا/١١٥)

ا گرنماز صرف الله کی حمد و شا..... تعریف و نقزیس ..... اور نیج قبلیل کا نام ہے تو

وہ سب کھ ادا ہو چکا ہے۔لیکن علم میہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہدیہ ہائے تخیت

وعبادت پیش کرنے کے بعد نماز کامل تب ہوگی، جب بارگاہ رسالت میں سلام عقیدت

ومودت بھی عرض کرو گے۔

عُلا فسوقرآن: حضرات گرام!

قرآن مجيدال قدرعظمت ورفعت اورشان ومقام كاحامل بي كدونيا ميس

کپڑول کی تمینیں ،اعلیٰ سے اعلیٰ اور نفیس سے نفیس کپڑے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اس میں سر بر سے میں میں میں میں میں میں میں سے میں اس میں میں دستیاب ہیں۔

الیکن انہیں کوئی چومتانہیں ، انہیں ہریاک و نایاک چھوسکتا ہے۔

جبكه وه كيرُا جيے قرآن سيے نسبت ہوگئ، قرآن كى معيت مل گئى، قرآن كى

سنگت حاصل ہوگئی،اسے بیمقام ملا کہمسلمان اس کپڑے کا بھی ادب واحرّ ام کرتے

ہیں،اسے بھی وضو کرکے چھوتے ہیں اور اسکا بوسہ لینا محبت کی دلیل بن گیا ہے لہذااب

مسلمان قرآن كو بعد ميں كھولتے ہيں، پہلے غلاف كوچومتے ہيں۔

غلاف صاحب قرآن: ایسے ہی وہ کیڑا جوصاحب قرآن کے مبارک بدن سے لگ گیا .....آپ کے مقدی جسم ہے مس ہوگیا ..... وہ دنیا کے تمام کیڑوں سے متاز اور منفرد ہوگیا .....اس میں بركت أسمى ..... وه حصول بركت كا ذريعه بهو گيا..... اور نزول رحمت كا وسيله بن گيا\_ ز ہے نصیب کہ اسکا کوئی حصہ .....جزو .....اور کلز کسی خوش قسمت کول جائے۔ بيصرف جارى بات بيس بلكه صحابه كرام كالجعي يمي ايمان تقار ایک جا درمبارک حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی بارگاه اقدس میں پیش کی گئی،اے جب آئے کین لیا ....اورا بیخ مبارک بدن کواس سے چھیایا ..... توایک صحابی نے عرض کیا: اكسنيهاما احسنها (يخارىا/۵۱۱) حضورابي مجھے پہنادیں بیس فدرخوبصورت ہے؟ دوسرمے صحافی نے کہا کہ حضور کواس کی ضرورت تھی کہ آ ہے اسیتہبند کے طوریب تن فرمایا ے۔ چرتو کیوں مانگ رہاہے۔جبکہ وعلمت أنه لايرد مجيعكم بكرآب سوالي كوخالي بيس لوثات قال اني والله ماسالته لالبسه وانماسالته لتكون كفّني. اس نے کہا کہ میں نے بیر کیڑالیاس بنانے کیلئے نہیں ما ٹکا بلکہ اینا کفن بنانے كيلي طلب كياب- (ايضا) معلوم ہوا کہ جو کیڑا قرآن کو چھیا لے وہ بھی عظمت والا ہے

M Awais Sultan

صاحب قرآن كيم ياكودهانب الدومجي بركت والابوجا تاب

کیا نبیوں کواپی مثل کہنے والوں کے جسم بھی اس برکت کے حامل ہوتے ہیں بہیں ....اور یقینانہیں .... تو پھران لوگوں کوایسے عقیدے سے تو بہر کینی چاہیے۔

قرآن بھی حادی: ترم سامعین!

قرآن بھی ہدایت دیتا ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ان هذا القرآن يهدى للتى هى اقوم (بني اسرآ تيل ٩) كديے شك بيقرآن سيدهاراستدوكها تاہے۔

لیعنی اگر کوئی بھولا، بھٹکا اور راہ ہدایت سے ہٹا ہوا، اس قر آن کو اینار ہبر ورہنما بنا لے تو وہ

سیدهی اور پختدراه پرآسکتا ہے..... کیونکہ قرآن سیدهاراسته دکھانے آیا ہے۔....

صاحب قرآن جھی ہادی: ایسے ہی

صاحب قرآن بھی ہادی ....رہبراوررہنما بن کرآیا ہے ارشاد قرآنی ہے:

انك لتهدى الى صراط مستقيم ( الشور كا ١٥٢٠)

ام محبوب ب شك آب سيد هداست كي ضرور مدايت دسية بين .

لیعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کوساری کا مُنات اور پورے جہان کے لئے ہاذی اور رہبر بنا کر بھیجا ہے۔ راہ حق سے برگشتہ لوگ اگر دامن محبوب سے وابستہ ہو جا ئیں تو سیدھا اراستدیالیں گے۔

قرآن بھی شفا: حاضرین کرام!.....

قرآن تعضفا بن کے آیا ہے، اور تمام امراض کی دوابن کر آیا ہے۔ ارشادر بانی ہے:

https://archive.org/details/@madni\_library

وننزل من القرآن ماهوشفآء ....الایه. (الاسراء،۸۲) اورجم في قرآن كوشفاينا كراتارا بـــ

ُ للبنداائ مريضو!....قرآن كى تلاوت كروظا برى اور باطنى شفايا جاؤكــ

صاحب قرآن بھی شفا: سامعین حضرات! .... سنے!

میرا آقابھی شفابن کر آیا ہے .... آپ سرانور کی چوتی سے لے کرفقدم مبارک تک شفا ہی شفا ہیں، میرے نبی کا جس شے کو ہاتھ لگ جائے، اسے شفامل جاتی

ہے..... باؤں لگ جائے، شفامل جاتی ہے....جسم کا کوئی حصہ لگ جائے شفامل جاتی

ہے ....لعاب دبن لگ جائے شفامل جاتی ہے ....جتی کہ اگر کوئی میرے نبی کا بیشاب مبارک یاخون بھی لے لے تواسی بھی شفامل جاتی ہے ۔(رزقانی ۱۲۳۱،۲۳۱)

ميرك أقا كا اعلان سنو!: أن في غبارها شفاء من كل داء . (وفاء الوفاء السمر

آپ کا جسم مبارک تو ایک طرف، مدینه منور کی وه مثی جوقدم محبوب سے مس ہوتی تھی ۔۔۔۔۔اس کی شان بیہ ہے کہ وہ غباراور مٹی بھی ہرمرض کی شفاہے۔

۔ نہ ہو آرام جس بھار کو سارے زمانے سے

الفاك آئے تھوڑی خاک ان كے آستانے سے

بلکہ سنیئے حضرات! ..... صحابہ کرام حضورا کرم کے بال مبارک سے لگنے والا پانی مریضوں کو بلاتے اور میرانی جو جبہ مبارک بہنتا تھا، آپ کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقنداس جبے کو یانی میں بھگو کر دبیتیں اور وہ یانی مریضوں کو بلایا جاتا، تو بیاروں کوشفا

مل جاتی\_(مسلم ۱۹۰/۲)

M Awais Sultan

خطبات دمفيان \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_

اور مدینے کے لوگ برتنوں میں پانی لے کرآتے ،میرے آقا اپنادست مبارک اس پانی میں ڈالتے ،تو بیارلوگ اسے پیتے تو انہیں بھی صحت و شفامل جاتی تھی (مسلم ۲۵۶/۲) محترم سامعین! ..... قرآن اور صاحب قرآن کی زیارت بھی اپنے اندر تا ثیرات و برکات رکھتی ہے ....ان کی زیارت کا کیا کہنا .....

قرآن کی زیارت: ارشاد نبوی ہے:

النظرفى المصحف عبادة. (القاصدالحندص ٢٥١، كشف الخفاء ٢٢١/٢) لوكوا..... قرآن كود يكمناعبادت ب-

الینی جو مخص محبت اور پیار کی نظر سے قرآن کود مکھ لیتا ہے، اسے عبادت خداد تدی کا تواب مل جاتا ہے۔

صاحب قرآن کی زیارت:

اوراب سنیے! ..... صاحب قرآن کی زیارت کا کیا مقام ہے ..... واضحی کے چرہ اوروالیل کی زلفول کود کیھنے سے کیا مقام ومنصب ملتا ہے ..... ارشاد نبوی ہے:

لا تمس نار مسلما رانی اورای من رانی (ترقدی ۲۲۲/۲۳)

جس مسلمان نے مجھے و یکھا یا میرے و کیھنے والوں کو و یکھا، ان وونوں آدمیوں کوجہم کی آگ نہ چھوئے گی .....

لین محض محبت اور ایمان کی نگاہ سے مجھے ایک بار دیکھ لینے سے وہ تارجہنم سے آ آزاد ہوجائے گا،اور جنت کامہمان بن جائے گا۔

دوسرےمقام پرفرمایا ..... طوبی لمن دانی . (منداحم ۱/۳)

خطيات دمضان \_\_\_\_\_ 201=

مبارک ہواسے جس نے مجھے دیکھ لیا۔

كويا قرآن كى زيارت سے عبادت كا تواب ملتا بـــــــــاور صاحب قرآن كى زيارت

سے جنت میں مقام ملتاہے۔

قرآن كي صدافت: محرّم سأمعين!....

اوروں کی بات چھوڑیں اور تو اور خود کفار مکہ پر قر آن کا اس قدر اثر ہوتا تھا کہ دن کے وقت قرآن کوشعر کھا کرتے اور جادوگری قرار دیتے جبکہ رات کے اندھیروں

میں جب خدا کامحبوب .....اپی میشی اورسر ملی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا .....تو

الوجهل، ابوسفیان، اخنس بن شریق اور دیگر مخالفین قرآن حصیب حصیب کرقرآن سنتے،

اورزبان حال سے اس کی صدافت و حقانیت کے قصیدے گاتے اور نعرہ زن ہوتے۔

ماهذا كلام البشر يكي بشركا كلام بي بين خدا كاكلام ب

صاحب قرآن كي صدافت:

اليسى بى معقيقت بكرائي تكامول سے صاحب قرآن كاديداركرتے والا،

صدافت مصطفی کانعره لگا اتھا ..... جیسے حضرت عبداللد بن سلام نے بدید منوره میں

جب جبره مصطف كود يكما تويكارا تص

ان وجهه ليس بوجه كذاب (ترزي ٢/٢٥)

ىيەچىرەكى جھوئے خص كاچېرەبىس، بلكەسىچى نى كالكاكىچىرە ب

قرآن بھی شاقع: قرآن اور

صاحب قرآن دونوں شافع بیں ،اور دونوں کی شفاعت مقبول ہوگی ،جیسا کہ ارشاد بھری ہے:

الصيام والقرآن يشفعان للعبد.... الحديث (مشكوة ص١٥١)

روزے اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے .....

قرآن کے گا، پروردگار میں نے اس بندے کوسونے سے روکا تھا، اس نے اپنے آرام

اور نیندکوترک کر کے میری تلاوت کی ..... میں تیری بارگاہ میں اس کی شفاعت کرتا

ہوں....اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول قرما کرجنتی بنادے گا۔

صاحب قرآن بھی شافع: ای طرح

میرے نبی شفیع مرم اللہ بھی اپنے گنہگارامتوں کی شفاعت فرما کیں گے .....

بلكه شفاعت كادروازه آب بى كھوليں گے۔ صديث نبوي ہے:

شفاعتى لا هل الكبائر من امتى (ترندى العرب)

میری شفاعت امت کے بیرہ گنہگاروں کیلئے ہوگی۔

ایک اورروایت میں ہے ....کہ جب مخلوق دیگر انبیاء سے ہوکر آپ کے پاس پہنچے گی ، تو

آپاے لے کرعرش تک جاکیں گے آپ فرماتے ہیں! اخو لهٔ ساجداً

الين سجده ريز بهول گا، خدا فرمائے گا، اے تحد! ، اپنے سرکواٹھا.... بات کہد، تيري بات کو

سنا جائے، مانگ!، جو مانگو گے دیا جائے گا.....شفاعت سیجئے!....جس کی شفاعت کروا

کے،اس کے متعلق تہاری شفاعت کو مان کر میں اے بخش دول گا۔ (بخاری۲/۱۱۱۸)

قرآن بھی رحمت: قرآن اور

صاحب قرآن دونول رحمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وننزل من القرآن ماهو شفآء ورحمة للمؤمنين. (الاسراء ٢٢)

لیکن اس ہے حقیقی شفااور رحمت خداصرف ایمان والوں کوملتی ہے

صاحب قرآن بھی رحمت ۔ کین جب

صاحب قرآن كى بارى آئى ، توفر مايا:

وما ارسلناك الارحمة للعالمين، (الانبيآء، ١٠٤)

المصحبوب بم نے آپ کوتمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

صاحب قرآن کی رحمت صرف ایمان والوں کیلئے خاص نہیں، بلکہ جس طرح خداتمام

جهانول كارب اور برورد كارب، خواه وه مؤمن موكا فر ..... انسان موياحيوان \_

غرضیکہ کوئی خداکی ربوبیت سے باہر ہیں ہے۔

ای طرح خدانے اپنے محبوب کوچھی کسی ایک قوم ..... یا ایک نوع کیلئے نہیں بلکہ سارے جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے،

ا محویا جہاں تک خدا کی ربوبیت ہے .....وہاں تک مصطفے کی رحمت ہے۔

قرآن حضور کے سماتھا: حضرات کرامی!....

كيا عرض كرون؟ .....قرآن اور صاحب قرآن كا آپس ميں چو بي دامن كا

ماتھے ہے، بیدونوں لازم وملزوم ہیں ..... بھی جدانہیں ہو کینے ..... کوئی انہیں الگ نہیں

كرسكتا ..... جب خدائے انہيں ملاديا ہے، تو تس كى طاقت ہے كہ وہ انہيں جدا

كرسكي ..... جهال قرآن ہے، وہاں صاحب قرآن ہے ..... قرآن حضور كے ساتھ اور

حضورقران کے ساتھ ہے ....

خطبات رمضان ------ 204 دیکھیئے!....مصطفے کے میں....قرآن کے میں. مصطفا مدينه مين ..... قرآن مدين مين ..... مصطفے بستر میں .....قرآن بستر میں ..... مصطفے گھر میں ..... قرآن گھر میں ..... مصطفلے خلوت میں،...قرآن خلوت میں.. مصطفيٰ جلوت ميں .... قرآن جلوت ميں. مصطفے آیا دی میں ..... قرآن آیا دی میں .. مصطفيٰ جنگل ميں....قرآن جنگل ميں..... مصطفيا حصر ميں ..... قرآن حصر ميں ..... مصطفيے سفر ميں .... قرآن سفر ميں .... مصطفيا غارمين ..... قرآن غارمين ..... مصطفے بدر میں ..... قرآن بدر میں جہاں جہاں میرے حضور ہیں .....وہاں وہاں قرآن ہے حتی کہ جب حض کوثر برمیرا آتا امت کو یانی پلائے گا قرآن وھاں بھی میرے آتا کے الله نتعالیٰ نے اپنی لاریب، بے عیب، کتاب میں جگہ جگہ قرآن اور صاحب قرآن كااكثهاذ كركيايهـ ہرمسلمان کیلیے ضروری ہے کہ وہ دونوں کیساتھ وابستہ ہوجائے کا پیغام ہے....آسینے فرمایا:

| بات رمقمان 205                                                         | خط<br>               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| تركت فيكم امرين لن تضلواماتمسكتم بهماكتاب الله وسنة                    | -                    |
| ه. (مشکوة ص ۳۱)                                                        | •                    |
| لوگو! میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جبتک انہیں تھا ہے       |                      |
| ه، برگز گمراه بین موتےایک الله کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔          | ر ہو <u>گر</u><br>۔۔ |
| ن اور صاحب قرآن:                                                       |                      |
| معزز حضرات!روز روثن كي طرح واضح هو گيا كهصرف قرآن كافي نهيل            | ,                    |
| الياللدنعالى في صاحب قرآن كو يهله بهيجا اورقرآن كو بعد ميس بهيجا الساك |                      |
| ما حب قرآن کی را جنمائی میں قرآن کو مجھیں کیونکہ جس نے صاحب قرآن کو    |                      |
| قِرآن کو پر ٔ صناحا باء وه کمراه موگیا                                 |                      |
| سنيئ استيم التالك بقرآن سالك بصاحب قرآن سدونون                         | •                    |
| ت وشان كا ندازه لكاية!                                                 | كى عظمه              |
| قرآن كلام الله ساحب قرآن محدر سول الله                                 | •                    |
| قرآن شان الكلام ساحب قرآن صفت الكلام                                   |                      |
| قرآن غير خلوق ساحب قرآن اول مخلوق                                      |                      |
| قرآن بھی حق صاحب قرآن بھی حق                                           |                      |
| قرآن بمی اعلی صاحب قرآن بمی اعلی                                       |                      |
| قرآن بھی افضل صاحب قرآن بھی افضل                                       |                      |
|                                                                        |                      |
| قرآن مجمی تور ساحب قرآن مجمی تور                                       | ٠,                   |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |                            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 206                                                   | خطبات دمضان                |  |  |  |
| ضاحب قرآن بھی صادی                                    | قرآن بھی ھادی              |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی پاک                                     | قرآن بھی پاک               |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی رحمت                                    | قرآن بھی رحمت              |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی رحمت                                    | قرآن بھی برکت              |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی لاریب                                   | قرآن بھی لاریب             |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی بے عیب                                  | قرآن بھی بےعیب             |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی بلدالامین میں آیا                       | قرآن بھی بلدالامین میں آیا |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی مکہ میں آیا                             | قرآن بھی مکہ میں آیا       |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی تکی مدنی                                | قرآن بھی تکی مدنی          |  |  |  |
| صاحب قرآن بھی پیر کے دن آیا                           | قرآن بھی پیر کے دن آیا     |  |  |  |
| صاحب قرآن باره رئيج الأول كوآيا                       | قرآن ليلة القدر مين آيا    |  |  |  |
| جوقر آن سے وابستہ ہو گیا وہ بھی نجات پا گیا           |                            |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 | اور جو                     |  |  |  |
| بنه بهوگیاوه بھی نجات یا گیا                          | صاحب قرآن سے واب           |  |  |  |
| الله نتعالی جمیں دونوں کو مانے کی تو فیق عطا فر مائے۔ |                            |  |  |  |
| وما علينا الا البلاغ المبين.                          |                            |  |  |  |
|                                                       | · .                        |  |  |  |
|                                                       |                            |  |  |  |
|                                                       |                            |  |  |  |
|                                                       | •                          |  |  |  |

https://archive.org/details/@madni\_library



M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad

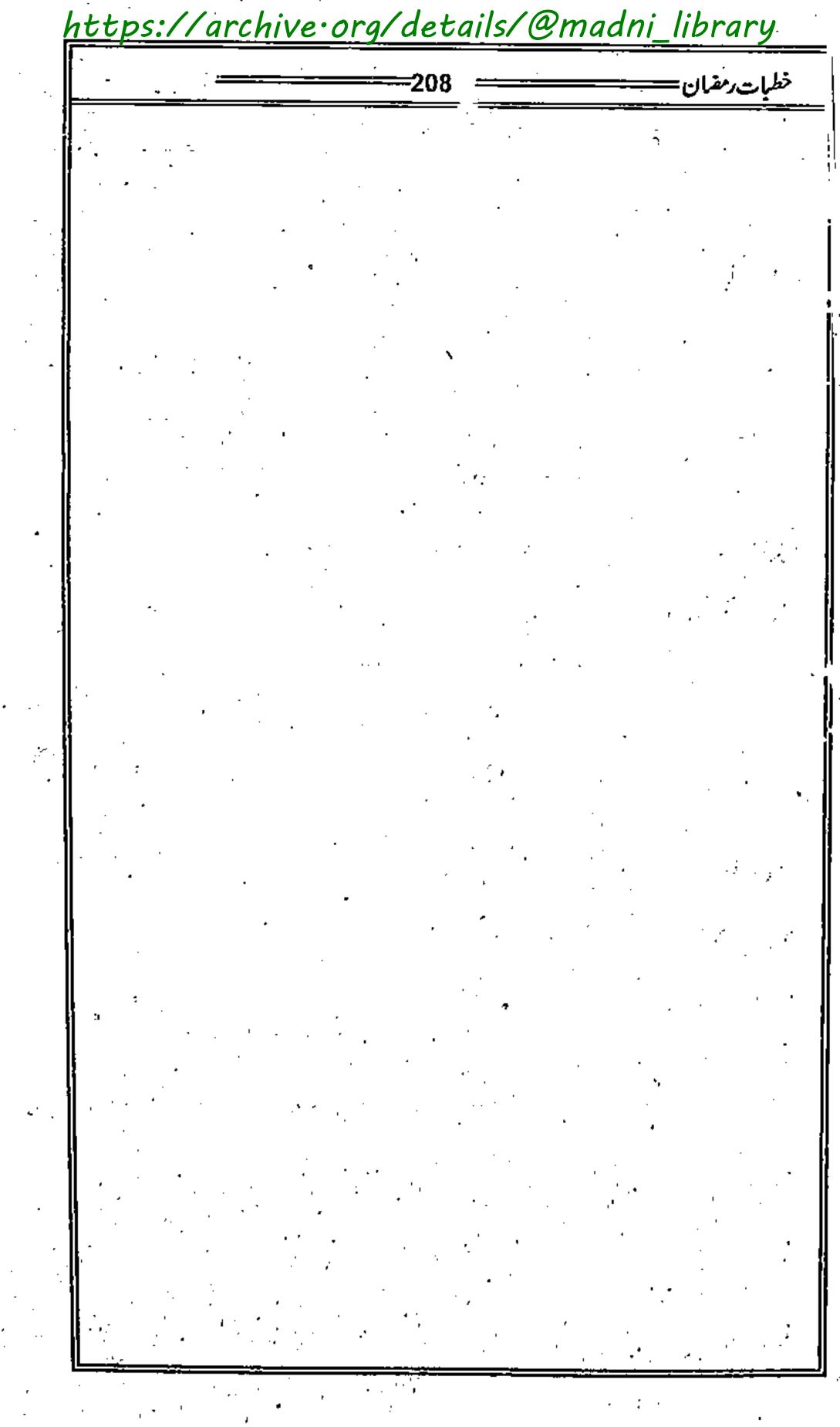

M Awais Sultan

## معليه

نحمدة ونصلى ونسلم على رسوله الكريم، وعلى آله واصحابه اجمعين، امابعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، انا فتحنالك فتحا مبينا، وقال الله تبارك وتعالى في مقام اخر اذاجآء نصر الله والفتح.

صدق الله العظيم ، وصدق رسولة النبي الكريم.

كرامى قدر حصرات! برادران المسمن ، ادب خورد كان نكاه محبت!

قرآن مجید، فرقان حمید کی دوآیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔۔۔۔۔۔ جن میں اللہ درب العالمین نے ایک عظیم الثان ، فقید المثال '' فتح '' کا ذکر فرمایا ہے۔۔۔۔۔اس فتح کو' فتح مکہ' کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔۔۔۔۔

آج کے خطبہ محمد المبارک میں اس فتح مبین کا تذکرہ پیش خدمت ہے.....

اپورے ذوق اور شوق کیما تھ تشریف رکھیں .....انشآء اللّٰد آپ کے ایمان کو تازگی اور
اروح کو بالیدگی نصیب ہوگی .....

عمره کی تیاری: حضرات محترم!....

صحابہ کرام نے ، زبان رسالت سے جب سفر مکہ کا ذکر سنا .... توان کی خوشی کی انتهاندری .....مارے خوش کے آنکھیں اشکبار ہو گئیں ..... چیرے کھلنے لگے ..... آنکھیں برنم ہوگئیں .....مسرت وشاد مانی کی ایک لہر دوڑ گئی ..... ہجرت کے بعد ایک عرصہ بیت اللها تفا ..... كه صحابه شهر مكه كي زيارت كوترس رب منص ..... انبيس بل بل بيت الله كي يادي ستاتي تنفيس ..... آج حضور نے اعلان فر ما كر كوياان كى دكھتى ركوں پر ہاتھ ركھ ديا ہو صحابه الحصے ..... تیاریاں شروع ہو گئیں ..... دلوں میں بیدار مان میل رہے تھے..... کہ کعبہ جائیں ہے ..... طواف کریں ہے ..... مقام ابراہیم پرتفل پڑھیں گے ... ججراسودکو چومیں ہے .....مز دلفہ وعرفات میں جھومیں گے....مفاومروہ کے درمیان سعی کریں ہے ....اور آب زم زم کوجی مجر محرکے بیش کے۔ سیحان اللہ... انوراني قافلهوے مكه چل ديا: چنانچه حضورا کرم کاور صحابه کرام نے احرام بائدھ لیئے قربانی کے جانور ہمراہ ليے....عرب كے رواج كے مطابق تكواروں كے ہتھيارساتھ كيئے .....اور تقريباً چودہ سو ا فراد مکنه معظمه کی طرف چل دیئے.....صحابہ کا ذوق وشوق دیدنی تھا .....دشت وجبل لبيك الملهم لبيك كاروح يرورصداؤل مي كوشخ لكي .... صحراول مين انوار كى موسلا دىھار پھوارتھى ..... چىلانوں يەنورانى كرنيس دىھائى دىسەرىي تھين .....وفورسوق سے قدم خود بخود الم مرد در ہے تنے .... كيونكه صحابه كمكى منزلول كوسط كرر بے تنے۔ جلتے چلاتے، جب بیرقا فلہ مکہ مکرمہ کے قریب تقریباً آٹھ، نومبل کے فاصلے برحد ہیہیے مقام بر بہنجا ..... تو مشرکین مکہنے ان کا راستدروک لیا ..... بوری کوشش اور افہام و معمم

| 211                                                              | خطبات دمفيان                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| نه جانے ویا                                                      | کے باوجودانہوں نے آھے       |
|                                                                  | صلح حديبه:                  |
| امد الكها كيا، حميل طے بإيا، كه                                  | وخركارا يكصلح               |
| ں واپس چلے جائیں ،اگلے سال آئیں اور وہ بھی غیر <sup>سلح</sup> ہو | ∞ سلمان اس سال              |
| میں تھہریں۔                                                      | كرء اور صرف تين دن كے       |
| اسى مسلمان كوساتھ جيس ليے جائيں سے ، اور مکہ بيس رينے            | ى كى كى كى مرمە بىل مقيم    |
|                                                                  | والمصلما تون كويبان كوقى    |
| رکوئی مدینه منوره چلا جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا ، جبکہ اگر      | ه کفار میں ہے آگ            |
| ا پس نبیس کیا جائیگا۔                                            | كوتى مسلمان مكه جيلاآما توو |
| تكف قريقين ميں جنگ نبيس ہوگی۔                                    | اینده دس سال                |
| جوقبيلة سي كساته جائيه معابده من شريك موجائد                     | ⇔ قباكل عرب مين:            |
| معاہدہ میں قریش کے ساتھ ہو سکتے ، اور بنوخز اعد مسلمانوں         | چنانچە بنوبكراس             |
|                                                                  | کے طرفدارہو مکتے            |
|                                                                  | ارمان توث مستع:             |
| وراكرم الكانت صحابه كرام كوسر منذاني جانور ذري كرن               | اس معاہدہ کے بعد حضر        |
| كالحكم فرمايا صحابه كرام كى اميدون برياني بهر كميا               | اور احرام کھول دييخ         |
| ىنائىلى خىم موكئىلدلول برشد بدصدمه موا كى كھول                   | ارزوئيس مث تنيس             |
| انعول نے بایدہ برخم علم نبوی کی تنیل کردیاور مدینه منوره         | سے آنسوچھلک پڑے ۔۔۔۔        |

والبهی ہوگئی ..... ہرخص رنجیدہ خاطرتھا ..... ہردل بے چینی اور بے قراری کا جسمتہ تھا

### خداكى طرف يدجانفزا:

صحابہ کرام جب ٹوٹے ارمانوں اور شکنتہ دلوں کے ساتھ واپس ہور ہے سخے، تواللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندھائی .....انہیں تسلی دی ....ان کے رستے زخموں پرمرحم رکھدی .....اپ نی اور صحابہ کرام کوکا میا بی وکا مرانی کی نوید جانقر اسنائی .....فرمایا انا فتحنالک فتحا مبینا۔ (الفتح، ۱)

محبوب! آج حدیبیہ کے مقام پر کفار کی مرضی کے مطابق شرا نظ طے کرنا ہے آپ کی ہارنہیں بلکہ اس طرح ہم نے آپ کوشانددار فتح عطافر مائی ہے۔

کرآج تنهارے خالفوں نے بھی تنهاری ایک مستقل آ زادانہ حیثیت کو مان لیا ہے، انہوں نے ستقل آ زادانہ حیثیت کو مان لیا ہے، انہوں نے ستنقل آ زاد تو م ہے، انہوں نے ستام کرلیا ہے کہ مسلمان چندافراد کی ٹولی نہیں، بلکہ کیدایک آ ژاد قوم ہے، اور ریا ہے مساویانہ حقوق رکھتے ہیں۔

### فتح مكه كي بشارت:

اورائے مسلمانواغم نہ کرو، اگر آئے تم اپنے دلوں میں ار مان لیئے واپس لوٹ آئے ہو .....عمرے کی سعادت اور کعنے کی زیارت نہیں کرسکے ..... تو کوئی بات نہیں ..... میراتم ہارے ساتھ وعدہ رہا .....ایک دن آنے والا ہے کہ

لَتَدُخُلُنُ الْمَسْجِدَ الْمَحَوَامَ إِنْ شَآءَ الله المِنِين ر (الفَّحَ 12)
الله فَ عَلِم الله مُرور با ضرور مجد حرام، بيت الله من واحل مو ك

يورك امن وسلامتي كيساته .....مسرت وشاد ماني كيساته .....كوئي تتبارا مقابله ندكريك

| خطبات رمضان 213                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| كا كوئى تمهار ب سامنے آنے كى جرأت نه كرے كا ميں سيا خدا ہوںميرا                  |
| عده سيا موتا ہے آج تم مے ميں داخل مونا جائے تھے كفارومشركين مكه نے               |
| مهارا راستدروک لیاکل جبتم دوباره آؤ کےتو بیا کافر ومشرک مکہ چھوڑ کے              |
| عاك كفرے موں مے كوئى تمہارا بال تھى بريانبيں كر سكے كا كوئى تمہيں ميلى نظر       |
| ہے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کرے گا                                                |
| تم خیروعافیت سے                                                                  |
| کے آؤ کے طواف کرو کے مقام ابراہیم پر نماز پڑھو کے جمراسود کو                     |
| ومو کے مزدلفہ دعرفہ میں گھومو کے صفاومروہ کے درمیان سعی کرو مےاور                |
| فى جرجرك آب زمزم پيو كے۔ الله اكبور                                              |
| صحابہ نے جب میرخدائی بشارتیںاللد کی عنائجتیںاور بے یار پوازشیں                   |
| يكصيل، قو صحابه على مسئة مسان كى خوشى كاكونى محكانه ندر ما مستصحابه مارے خوش كے  |
| للدى حدوثا كران في كلنان كالداس كى كبريائي كنعر ما لكان كالم                     |
| فريش كاعبد كلى عبد كلى معزز سأمعين حضرات!                                        |
| اللد كى اس بشارت كے بورا ہونے كا ظاہرى سبب بيد بنا ، كر قريش مكرنے               |
| وسال بعد کے مصل اپنے اس معاہرہ حدیبیہ کی خود ہی مخالفت کردی ، ہوا ہے کہ          |
| سلمانوں کے حلیف بنوٹر اعد کو، قریش کے حلیف بنو بکرنے قبل کرنا شروع کردیا، کوان   |
| کے درمیان پرانی عداوت اور جھکڑا تھا، لیکن اس نزاع میں قریش نے بجائے غیرجانبدار   |
| سے کے بنو بکر کا ساتھ دیا ،جسکے نتیج میں بنوٹر اعد کے بیس تیس اوی مارے میے ،قریش |
|                                                                                  |

المدديارسول الله

حتی کے مفرت عروی من سالم خزائی اپنے ساتھ جالیس سوار لیے ، کے کی گلیوں میں حضور کو مدد کیلئے پکارتے ہوئے عازم مرینہ ہوئے ، ادھر، حضور اکرم بھاکا شاند نبوت پرجلوہ افر قریب خضورا کرم بھاکا شاند نبوت پرجلوہ افر قریب خضو خانے میں تشریف فرما تھے کہ اچا تک آپ فرمانے گئے : ..... کینیک ، کینی کی ، کینیک کینیک ، کینیک ، کینیک ، کینیک کینیک کینیک ، کین

تیری مدد موگئ، تیری مدد موگئ، تیری مدد موگئ، (طبرانی صغیر۲/۲۷)

الله، الله، إديكهيد إ ..... يكار في والا مع كى كليول مين يكارر باب اورمير ا قامدين

میں بیش کراسکی پکارکون بھی رہے ہیں اور مدد بھی فرمارہے ہیں ....

معلوم ہوا کہ میرے نبی بیکارنے والول کی بیکارکوسنتے ہیں۔

خواه وه دورسے بكارىك يانزد كياس،

کیونکہ دورتو پیکارنے والا ہے ، در حقیقت میرا نبی دور نہیں ، وہ تو حضور ہے اور نورعلی نور ہے۔

اعلى حصرت عليه الرحمة في حيا خوب قرمايا:

۔ قریاد کرے امتی جو حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو

مزيد فرماتے ہيں:

خطبات دمضان \_\_\_\_\_\_ 215 \_\_\_\_

۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت بیہ لاکھوں سلام

ابنوسالم كى وستكيرى: محترم سامعين!....

حضرت عمره بن سالم نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سارا ماجرا کہدسنایا ، آپنے فرمایا بتم واپس اپنے علاقے میں جلے جاؤ .....غم نہ کرواور جا کراپنے قبیلے والوں کو کہدو

كرفت ونفرت كون قريب آسك بي اور من تهارى مددكو ين ما مول ...

ابل مكه كغروركا انجام:

. حفرت عمرو کے چلے جانے کے بعد حضورا کرم ﷺ نے ایک صحابی کو مکے میں

بهیجا، کداهل مکهست کهدوکه با ....

تومقولون كاخون بها (بدله) اداكردو ..... ما بنوبكركي پشت پناى سے دست ش بوجاد

ورنىدونوك نفظول مين معامدة حديب كونو زنے كا اعلان كردو....

وہ صحابی جب مکہ مرمہ پہنچے ، اور قریش مکہ کو درج بالا شرا لط سنا کیں ، تو ان کی گر دنیں اکر سنگیں ، انہوں نے نہائت غرور سے اپنے سروں کواونچا کیا ، اور انجام کی فکر کیئے بغیر ،

برس بدردی کیساتھ معاہدہ حدید بیکوتو ٹردیئے کا اعلان کردیا۔

حضور الله کے قاصد نے آپ کو قریش مکہ کی اس متکبرانہ جال کی خبر دی ، آپ

نے فرمایا کہاب اہل مکہ اکڑ مسے ہیں الیکن ریخرورانہیں لے ڈویے گا،ادھراللہ تعالیٰ نے

آب كے ساتھ فتح مبين كا وعده كرركھا تھا،كہ

المعجوب! ، آپ عم ندكري ، اكر الل مكداكر محت بين ، اور آپ كى بات كى

| -046 |      |             |
|------|------|-------------|
| =216 | <br> | خطبات دمضان |

پرواہ بیں کرتے ،تو کوئی بات نہیں میں خدا ہوں ،للندا میں یا تو ان کی اکڑی ہوئی گردنیں تو ژدوں گا،ورنہ تیرے آھے جھکا دوں گا۔

# ابل مكه كي ييجيني:

چنانچ آپ صحابہ کرام کو جنگی تیاری کا تھم دیا ، صحابہ کرام تیاریاں کرنے گئے ،
ادھرالل مکہ کواپنے اس غداراندرویے پرافسوس ہوا ، تو انہوں نے (حضرت) ابوسفیان
بن حرب کی منت ساجت کی ، کہتم ہمارے سردار ہواور تمہاری بیٹی محمہ وہ کا کہ دوج ہمی ہے ،
البندا کچھ کرو ، ابوسفیان نے کہا ، میری بیوی ہند بنت عتبہ نے خواب میں مقام ' جحون' سے مقام ' خندم ' تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی دیکھی ہے ، قریش اس خواب کی وجہ سے مقام ' خندم ' تک ایک خون کی نہر بہتی ہوئی دیکھی ہے ، قریش اس خواب کی وجہ سے مزید خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے .....انہوں نے مزید ابوسفیان کو زور دیا کہ وہ فوراً کہ بینے جا کہ معاہدہ حدید بیدی تجدید کرے۔

#### ابوسفيان مدينه مين:

چنانچ ابوسفیان وہاں سے چلاءاور مدیند منورہ میں سیدھاائی بیٹی ام المؤمنین مضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جمرے میں پہنچاء سامنے ایک جاری ہائی تھی ،جس پر بیٹھے لگا ،ستر بچھا ہوا تھا، ابوسفیان اس پر بیٹھنے لگا ،

## حضرت ام حبيبه كاادب دسالت: كين

حضرت ام حبیبہ نے فر مایا بھیم جاؤ ، اس بستر پدنہ بیٹھنا، ایوسفیان رک محیا ، ام المؤمنین نے وہ بستر کو نکر ایک طرف رکھ کر فر مایا ، اب بیٹھ جاؤ ، ایوسفیان نے جیران ہو کر ابو جھا، بیٹی! ..... تم نے بستر کو کیوں اٹھایا ہے آگا کیا بستر کومیر سے لاکق نہیں مجھتی ، یا مجھے

اس بستر کے قابل جیں جاتی .....آپنے فرمایا ، بیبستر نبی کا بستر ہے،میرا نبی پاک ہے، نی کی نسبت کی وجہ سے ریبسر بھی پاک ہے، تو مشرک ہے، اور مشرک نا پاک ہوتا ہے، تا یاک میرے نی کے یاک بستر پرنہیں بیٹے سکتا۔ سیمان اللہ۔ ابوسفیان غصے میں جل بھن گیا، پوچھنے لگا، کیا میں تیراباپ نہیں ہوں؟ آپنے فرماما: به شك توميراباب ب سينين و نیوی رشته بعد میں ہے .. وینی رشته پہلے ہے أبوت كارشته بعدمي ب ا نبوت کارشتہ پہلے ہے کیونکہ: ۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیوی رشتوں سے اعلیٰ ہے محمہ ہے متاع عالم وایجاد سے پیارا بدر، مادر، برادر، جان مال، اولاد سے بیارا الوسفيان كول يرجوث كلى ، وبال ستدرسول الله الله الكاه من يبنيا ، اوراينامة عا بيان كيا، كمين معائده حديبيكو بحال كرتے آيا ہوں، رسول الله الله الله على خواب نه دیاوہ پھرامھااور بھی حضرت صدیق اکبر کے پاس جاتا ہے، تو بھی حضرت فاروق اعظم کے پاس التجا کرتا ہے بھی حضرت علی الرتفنی کی منت ساجت کرتا ہے، تو مجمی حضرت فاظمة الزاهراء كى خدمت مين سقارش كى آرز وكرتاب ان سب نے كها بهم اس كام ميں كوئى وظل بيس و سكت ،جو بمارے آقاط بيس مے ، ہم اس كے يابند بيس جب اسكى كسى كم بال شنوائي نه موكى توحفرت على في اس كى قابل رحم حالت

د کی کرفر مایا بتم بنوکناند کے سردار ہو بتم خود بی مجد نبوی میں جا کراعلان کر دو ، کہ میں نے معاہد ہ حدید بیدی تجدید کر دی ہے ، ابوسفیان اٹھا اور مبحد میں جا کراعلان کرنے لگا ، کہ مسلمانو! میں نے صلح حدید بیدکو بحال کر دیا ہے ، لیکن کسی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا ۔۔۔۔۔ کیونکہ جس کوحضور نظر انداز کر دیں وہ کسی جگہ بھی سرخرونہیں ہوسکتا۔۔۔۔۔۔کیونکہ جس کوحضور نظر انداز کر دیں وہ کسی جگہ بھی سرخرونہیں ہوسکتا۔

ابوسفیان جب کے پہنچا، تو قریش اس کے گردجمع ہو گئے، اور پوچھا کیا بنا؟
اس نے ساری کہانی سنائی ، اور آخر میں کہا کہ میں معجد میں کھڑ ہے ہو کر معاہدہ کی تجدید کا
اعلان کرآیا ہوں ، تم مطمئن ہوجاؤ .....قریش نے کہا کہتم سردار ہوکرالی با تیں کرر ہے
ہوکہ کوئی بچہ بھی الی بے وزن با تیں نہیں کرتا ، جب کسی نے تمہاری تجدید کوقبول نہیں
کیا، تواطمینان کیسے ہوسکتا ہے؟ ، بیرنہ توصلح ہے اور نہ جنگ ۔ (رزقانی ۲۹۲،۲۹۳/۲)

جَنگی تیاریاں:

ادھرمدیندمنورہ بیس حضوراکرم سلی الله علیہ وسلم نے شہراورمضافات بیس جنگ کا اعلان فرمادیا، اور کھمل جنگی تیاری کے بعد مسلمانوں کا دس ہزار کا لئنگر جرار 10 رمضان المبارک مرجے کو مدینه منورہ سے روانہ ہوگیا، راستے بیس بعض قبائل کے لئنگر مجمی اسمیس شامل ہوتے مجے اور اسمی تعداد بیس اضافہ ہوتا رہا جتی کہ مکہ مرمہ وہنچتے وفت لئنگر کی تعداد تیرہ ہزار کو بینے گئیں۔

حضور نے روزہ چھوڑ دیا:

تمام لوگ روزه کی حالت میں تھے، مدینہ منورہ سے تھوڑی دور، مقام "کدید" پر پہنچ ، تو سرکار دو حالم ، فات مکد ، امام الانبیاء والکانے پائی طلب فرمایا آپ کی خدمت میں پائی پیش کیا گیا ، آپ نے سواری پر بیٹھ کر پائی نوش فرمایا اور تمام احل لشکر کوروزہ میں پائی پیش کیا گیا ، آپ نے سواری پر بیٹھ کر پائی نوش فرمایا اور تمام احل لشکر کوروزہ

حجوز دينے كاحكم فرماديا۔

اوراس مقام پر مختلف قبائل کوجھنڈ ہے تقسیم کیے گئے، قافلہ مکہ کی طرف روال دواں ہے، دوران سفر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ طلبہ ہجرت فرما رہے ہے، انھوں نے بیوی بچوں کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا، اور خودلشکر اسلام میں شامل ہوگئے

مرظهران ميل يراو: حاضرين كرام!....

قافلہ پوری سبک رفتاری کیماتھ جانب مکہ بڑھ رہا تھا۔ مکہ کے قریب ایک علاقہ ''مرانظہر ان' پر پہنچ کرآ ہے تھم فرمایا، یہاں پڑاؤ کیا جائے، چنانچہ ڈیرے ڈال دینے گئے، آپ نے فرمایا ہر قبیلہ اپنا خیمہ الگ نصب کرے، اور اپنے اپنے خیموں کے آگے، آپ نے فرمایا ہر قبیلہ اپنا خیمہ الگ نصب کرے، اور اپنے اپنے خیموں کے آگے۔ آگ روشن کرو، تا کہ جب اہل مکہ میں دیکھیں تو ان پر دعب طاری ہوجائے۔ ابوسفیان کی گرفتاری:

ای دوران ابوسفیان، بدیل بن ورقاء اور حکیم بن حزام حالات کا جائزہ لینے ہوئے، جب مراد الظہر ان پر پہنچ ، تو ان کے اوسان خطا ہو گئے، دور دورتک قافلے کا پھیلا و اور میلوں تک آگ ہی آگ دیکر دنگ رہ گئے، ایک دوسرے سے پوچھنے گئے، یکون اوک بین، اتنا بر الشکر کہاں سے آگیا ؟ ابوسفیان نے کہا: میں نے اپنی زندگ میں اس میدان میں اتنی دورتک پھیلی ہوئی آگ بیس دیکھی، آخر بیکون اقبیلہ ہے؟ ، بدیل بن اس میدان میں اتنی دورتک پھیلی ہوئی آگ بیس دیکھی، آخر بیکون اقبیلہ ہے؟ ، بدیل بن اورقاء کہنے لگا، بنوخز اعدمعلوم ہوتے ہیں، اس نے کہا؟ ، وہ اتنی کشیر تعداد میں نہیں ہے، ادھر میا ہمی سوچ و بچار میں متے کہ حضرت عباس حضورت کی الدعلیہ وسلم کے سفید کدھے ادھر میا ہمی سوچ و بچار میں متے کہ حضرت عباس حضورت کی الدعلیہ وسلم کے سفید کدھے ادھر میا ہمی سوچ و بچار میں متے کہ حضرت عباس حضورت کی الدعلیہ وسلم کے سفید کدھے

خطبات دمضان \_\_\_\_\_\_ 220 \_\_\_\_\_\_

مبارک پرسوار ہوکراهل مکہ کواس خطرہ سے آگاہ کرنے جارہے تھے، ان کے کان میں جب میآوازیں پہنچیں ، تو انھوں نے ابوسفیان کی آواز کو پہیان لیا، جب ان کے قریب سيح ، تو ابوسفيان كهنے لگا، عباس! ، كهال سي آرہے ہو؟ آپ نے فرمايا: زيادہ باتيں كرنے كا وفت نہيں ، بياسلام كالشكر عظيم ہے ، جو مكه فتح كرنے آيا ہے ، اگرتم نے اس کے ساتھ مقابلہ بازی کی ،توختم ہوجاؤ کے ہتم میرے پیچھے سوار ہوجاؤ، میں تنہیں رسول تا خیرنه کرنا، ورنه اگرمسلمانوں نے تمہیں ویکھ لیا تو اسی وفت قبل کردیں ہے، ایوسفیان جلدی، جلدی حضرت عباس کے گدھے پرسٹ ہو مجتے، حضرت عباس انہیں لے کرجب بارگاه رسالت میں پیش کرنے کیلئے کشکرگاه میں پہنچے.....تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنه اورد میر صحاب پہرہ دے رہے تھے، انھوں نے جب ابوسفیان کود میکھا توان کے ضبط کے بندالوث من محتے، حصرت عمر كہنے لكے، بياتو خدا كا وسمن ابوسفيان ہے، دور كرحضور كى خدمت میں سکتے،اورعرض کیاحصنور!،ابوسفیان پکڑا گیاہے،اگراجازت ہوتو سراڑادوں؟حضور مسكرات ، فرما يا تفهر جاؤ، است آن تودد، پهرد يكهنا كيابنات التنع میں حضرت عباس ان نتیوں کو لے کرخدمت اقدیں میں حاضر ہو گئے ،

اورعرض كياحضور ميس نے ان كوامان دے دى ہے، آب بھى كرم فرمائيس! .....

كون ابوسفيان: حضرات محترم!....

كياآب جائة بي كرابوسفيان كون تفاك ..... ابوسفيان بن حرب وه آ دمي تفاكه

خطبات دمفهان <del>-----</del> 221 جسكى اسلام ومتمنى كوئى وهنكي چھپى بات نہيں تھي جس نے مجے میں باتی اسلام اور مسلمانوں کوطرح طرح کی سزائیں ویں جس نے مسلمانوں پڑھلم وتشدد کا بازارگرم کیا ، کہوہ ہجرت کرنے پرمجبور ہو گئے 8 وه ابوسفیان جسنے مدینه منوره میں بھی مسلمانوں کوچین سے نہ بیضنے دیا قبائل عرب كوساته ملاكر حضور كے آل كى بار بار ساز شيس كيس وه کوئی سازش تھی جواسلام کے خلاف کی گئی ہو ....اور ابوسفیان اسمیس شریک ابوسفيان بمى چيتم تصور في ان تمام جرائم كود كيرر ما تفا اورسوچ رما تفاك ويكيس أن ميرى ان زياد تيوں كے بدلے سطرح ليے جاتے ہيں، شرم كے مارے اس كامر جهكا مواب، ليبين جيوث رب بين، آقائ دوعالم صلى الله عليه وسلم بهي اس كى ساری کارستانیوں سے پوری طرح واقف منے، جاہتے تو اس کی بوتی ہوتی الگ کردی جاتی ،اسکےجسم کے ریزے ریزے ہوجاتے ،لیکن بیدر بارسی بادشاہ کا در بار نہیں ، بیلو محبوب خدا كادرباردر بإرب الوسفيان در باررسالت مين: آپ نے فرمایا .....عبال! ....اسے اینے خیمے میں لے جاؤ ، اور میم ؛ میر ہے ہاں لانا .....رات کیسے کی ریونی ابوسفیان سے بوعظے، ایک ایک بل، ایک ایک سال سي بھی طویل معلوم ہوتا تھا،اسیے جرائم کی سزائیں تجویز کرتے کرتے رات گذاردی۔ منح ہوئی الوحضرت عمال نے ابوسفیان کوخدمت اقدس میں پیش کردیا اب منظر کھے

| خطبات دمفيمان 222                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|
| یوں ہے کہ                                                               |
| ایک طرف، پیکر جرم دوسری طرف، پیکر کرم                                   |
| ایک طرف بسرایا خطا دوسری طرف بسرایا عطا                                 |
| ا بيك طرف، جفاوالا دوسرى طرف، وفاوالا                                   |
| ادهر،ظلم والا اوهر،علم والا                                             |
| ادهر، كلفت والا ادهر، الفت والا                                         |
| ادهر، نفرت والا ادهر، محبت والا                                         |
| ادهر، انتشاروالا ادهر، پياروالا                                         |
| ادهر، زحمت والا ادهر، رحمت والا                                         |
| ادهر، حيران ادهر، دو جك كاسلطان                                         |
| ادهرابوسفيان ادهرالله كعرش كامبمان                                      |
| ميرك قائي                                                               |
| جب ابوسفیان کود میکها تو دل بی دل میل فرمایا هوگا:                      |
| ہے تم جھا کرتے رہے ہم وفا کرتے ہے                                       |
| اینا اینا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے                                    |
| نگاهِ نبوت کام کرگئی: محترم حضرات!اب                                    |
| تگاہ نبوت اٹھی ، ابوسفیان کے باطن پر بڑی ، ول کی دنیابدل میں اسے ول میں |
| بهلے نفرت تھی ۔۔۔۔۔اب محبت آگئی۔                                        |

خطیات رمضان == يبليا نكارتها ....اب بيارا كيا\_ بہلے کلفت تھی ....اب الفت آگئے۔ وه يهلي جيران تقا .....اب صاحب ايمان موكيا\_ يهكي زا ابوسفيان تفا .....اب مسلمان هو كيا-يهليعام تفاسساب خاص بوكيا ملے حیوان تھا ....اب انسان ہوگیا يبكي شراني تقا ....اب صحابي موگيا يهلي غدارتها ....اب وفادار بوكيا بهلجبتمي تقا....اب جنتي هو كيا\_ حضور نے پوچھا، ابوسفیان کیا بھی وفت نہیں آیا کہ تو خدا کے ہونے کا یقین کر ك-عرض كياحضورا يقين آميا ہے، كيونكم اكركوكي اور خدا ہوتا تو آج ہمارےكام آتا۔ آسيخ فرمايا ..... كيا تومير \_ رسول مون كويس مانا؟ منے لگالوگ کواہ ہیں، میں آپ کے رسول ہونے کو مان چکا ہوں۔ حضور نے دامن رحمت میں جھیالیا: معزد صرات!... ابوسفیان کی مردن جنگی ہوئی ہے ..... انکھوں میں انسوؤں کی جعزی مکی ہے ....میرے کریم آقائے اسے معاف فرمادیا ہے ....کسی غصے کا اظہار نہیں فرمایا تحسى انتقام كانتكم نبيس ديا .....كونى جرم يادنبيس دلايا ..... بلكه اينة دامن رحمت بيس جميا كردونول جهال ميل آبادكرديا، كوياحطرت ابوسفيان بزبان حال كهدسه يقطكه

۔ موتی سمجھ کرشان کر بی نے چن کیے ہیں قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

حضرت ابوسفيان كوبشارت:

حضرت ابوسفیان نے جب اسلام قبول کرلیا، تو حضرت عباس نے عرض کیاء حضور! ابوسفیان کے کا سردار ہے ..... اور فخر کو پیند کرتا ہے ..... آپ اس پر پچھ کرم فرما ئیں .....اہے کوئی خاص اعز از عطا فرما ئیں ..... جس پر بیر فخر بھی کر سکے اور اسے اطمینان بھی ہوجائے

آبیخ فرمایا ، ابوسفیان جا و جا کراعلان کردو که جوابوسفیان کے کھر میں داخل

ہو گیا،اس کیلئے امان ہے۔

ایوسفیان نے عرض کیا:حضور میرا گھر تو چھوٹا ساہے،اور کے کی آبادی بہت

زیادہ ہے،میرے کھر میں کتنے آدمی ساسکتے ہیں۔تو پھر

رحمت دوعالم وفقاكا دريائ رحمت جوش ميس آياء آين فرمايا

جوابيع جتهياروال دے گاءاسے بھی امان ہے۔

جواینادروازه بند کرلے گا، اسکے لیے بھی امان ہے۔

اور ..... جوترم كعبه من داخل موجائيكار

ہم اسے بھی امان دسینے کا اعلان کرتے ہیں۔

مجر جب حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے مکہ مرمہ میں داخل ہونے کا اراوہ کیا۔ تو

حصرت عباس سيفرمايا:

خطبات دمغمان \_\_\_\_\_\_ 225 \_\_\_\_\_ ابوسفیان کوئسی الیم بلند چوتی پر کھڑا کروجو کے کے راستے میں واقع ہو، اور جہاں سے میکشکراسلام کی شان وشوکت اوراس کی عظمت وکٹر ت کود بھیے آپ کے تم مے مطابق حضرت عباس حضرت ابوسفیان کوایک بلند چوٹی پر لے گئے ،نشکر اسلام بورى آب وتاب بشان وشوكت، اورجاه وجلال كے ساتھ كے بيس واخل ہور ہاتھا۔ م م میں داخلے کا منظر: حضرات!..... ذرجیثم تصور ہے دیکھو! عجب منظرہے بصحابہ کرام ..... پوری طرح جنگی سازوسامان ہے لیس ان کے چکدار چیرے .... باتھنی داڑھیاں .... سرول پرنورانی عمامے .... بدنوں پر شریعت کے جامے ..... مدنی قبائیں عمدہ عبائیں ..... جنگجوسوار ..... ہاتھوں میں آہنی تكوارس .....زبانون برجهادي بلغاري ..... هر قبيلے كاعلىحده برچم ..... سبحان الله ابوسفیان اسلامی نشکرکود مکیرکائپ رہاہے، مختلف قبیلے کے میں داخل ہورہے ہیں، جو قافله گذرتا، ابوسفیان اسکانعارف بوچیخ ،حصرت عباس انبین، ہر قبیلے کا تعارف کراتے جاتے ہیں، ابوسفیان کہنے لگا ہمہارے جھینیج کی اتنی برسی بادشاہت ہے، بیتو اکیلا ہی کے ے کیا تھا، آج اے بڑے ملک، اور اتنی بڑی مملکت کا دارث دکھائی ویتا ہے، حضرت عباس نے فرمایا بیز باوشا ہت جیس ، بیاللد کے نبی کی شان رسالت ہے حضرت سعد كانعرة مستانه: سامعین مرم، توجه فرمائیں!... ای دوران ایک بهت برا قافله آیا .....ا سکے ہاتھ میں ایک وسیع وعریض حصنڈ ا تفا ..... حضرت ابوسفيان في جهابيكونسا قبيله بيد ..... انهول في فرمايا بيرانسار مدينه کے لوگ ہیں اور ان کے علمدار حضرت سعد بن عبادہ ہتے ..... جب وہ چوتی کے قریب

سے گذرنے کے سیر تواجا تک ان کی نظراو پر ابوسفیان پر پڑگی .....حضرت سعد کاخون انتقام گرم ہو گیا .....غیظ وغضب میں آگئے ..... کے کے سارے ظلم وستم یاد آگئے آپ چلاا مظے ابوسفیان! ہم آ گئے ہیں ..... تیار ہوجاؤ..... آج تم سے گن گن کرید لے کیے جائیں گے .... جماری مکواروں سے تم کیسے نے سکتے ہوہن لو! اليوم يوم الملحمة اليوم تسحل الكعبة. آج بدلے کا دن ہے، آج کے میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، آج کعبہ کی حرمت كوختم كرديا جائيگاء آج تمهارا خاتمه موجائيگا ـ حضرت سعد كى كرج دارآ وازنے جضرت ابوسفیان کونز پا كے ركاد با ....جسم بيا كيكى طارى ہوگئى....جلدى سے حضرت عباس سے يو چھاتمہارے آقا كدھر ہيں؟ وہ نظر تہیں آ رہے؟ ....وہ کب آئیں گے؟ ..... بید دیکھو بیر سعد کیا کہدیا ہے؟ حضرت عباس نے تسلی دی که فکرنه کرو، جورسول خدانے اعلان فرمایا ہے وہی ہوگا حضور كالسكي مين فانتحانه داخله: استنے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ قریب آتا ہوا دکھائی دیا .....امام الانبيآء اپنی قصوی اونتنی پر سوار ہیں ..... نبی پیغمبرانه جاہ وجلال اور فانتحانه آب تاب کیساتھ کے میں داخل ہورہے ہیں .....سریہ سیاہ عمامہ مہارک ہے....او پرخودہے... چہرہ انور سے انوار برس رہے ہیں ..... زلفیں میارک سے خوشیوؤں کے جلتے آر ہے ہیں ..... جب حضور قریب آئے ، تو ابوسفیان نے حضرت سعد کے نعرے کا ذکر کیا ، اور ایو جھا: کیا واقعی حضور! ..... سعد نے آپ کی طرف سے بیداعلان کیا ہے؟ ..... کیا آج كعيك وحواركر كومة كوميا جائيًا ..... كيا آج قريش كوذ ليل وخواركر كركه ديا جائيًا ؟ حضور كادر ياسة رحمت موجزن:

حضرات!ميرے أقاكاكردارديكھو!

آب في الوسفيان كوسلى دية موسة فرمايا الوسفيان اليسعد كاجذباتي نعره تها .... سنوا

اليوم يوم المرحمه . يعز الله فيه قريشا.

آج کادن بدلےکادن ہیں ہے ..... بلکہ میری رحمت عام کادن ہے۔ آج کیے کی حرمت کو پامال نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی عزت کا پورا پورا کیا ظار کھا جائیگا،

آج اسے بر منہ میں کیا جائے گا، بلکہ اسے لباس پہنا یا جائے گا۔

آجيس

تم سے بدلے لیے بیس آیا ..... بلکہ بدلے معاف کرنے آیا ہوں۔ معند سے مند سے مند سے معاف کرنے آیا ہوں۔

میں تمہیں د کھ دینے نہیں آیا ..... سکھ دینے آیا ہوں تاریخ

تمهارے کیا نے بچھانے بیس آیا ..... تمہیں پھول دینے آیا ہوں

آج میں گردنیں کٹانے ہیں آیا ..... کٹتی ہوئی گردنوں کو بچانے آیا ہوں

مل مهمين قال كرنيس أيا ..... أمن دين آيا مول

تم يرطلم كرفين أيا .....رحم كرف آيا مول

حمهمیں مروانے نہیں آیا .....اپنا بتانے آیا ہوں مت

عمهبیں ذلت کی پینیوں میں گرانے نہیں آیا • میں میں میں است

دونول جہال میں آباد فرمانے آبا ہوں۔

نى بسانے آتا ہے:

حضرات ذی وقار!.....

حقیقت بھی یہی ہے کہ

امتی گرنے آتا ہے۔۔۔۔۔۔نی اٹھانے آتا ہے امتی رونے آتا ہے۔۔۔۔۔نی ہنانے آتا ہے امتی مٹنے آتا ہے۔۔۔۔۔ نبی بیانے آتا ہے امتی مٹنے آتا ہے۔۔۔۔۔ نبی بڑھانے آتا ہے۔ امتی مرنے آتا ہے۔۔۔۔۔نبی بچانے آتا ہے۔۔۔۔۔۔ کسی نے کیا خوب کیا ہے۔۔۔۔۔۔

(۱) کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا (۲) نندہ ہوجاتے ہیں جومرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا (۳) کس کی حکمت نے بیٹیوں کو کیا در بیٹیم اور غلاموں کو زمانے کیر کا مولی کر دیا اور غلاموں کو زمانے کیر کا مولی کر دیا

چنانچہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسفیان کوتسلی دی،اور جھنڈا حضرت سعد سے کے کران کے بیٹے حضرت قبیں کوعطا فرمادیا۔

میرے نی کھی کی حکمت عملی: محترم سامعین!....

میرے نی وظام کی حکمت عملی کی عظمت تو دیکھو! کہ

حضرت ابوسفیان کی شنوائی بھی ہوگئی ،حضرت سعد کو تنبیہ بھی فرمادی ،اوران کے بیٹے کو

حِمندُ اعنائت فرما كران كے خاندان كے وقار كو بھى بحال ركھا۔ سجان الله!

حضور کے میں:

اب حضور کے میں داخل ہور ہے ہیں،

انداز کھے یوں ہے، کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرمار ہے ہیں .....

أنا فتحنالك فتجا مبينا

خوشی کی وجہ سے چہرہ مبارک چیک رہا ہے، اور بجز وانکساری کا بیالم ہے کہ گردن مبارک جھکی ہوئی ہوئی سے اور داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی ہوئی ہے، اور آنسوؤل سے اور داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ہے، اور آنسوؤل سے دلیش مبارک تر ہو چکل ہے۔

ایک وہ وفت تھا، کہ آپ کواس شہر مقدی سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا

۔۔۔۔۔ آج وہی شہر مبارک ہے ۔۔۔۔۔ جس میں کل کا مہاجر آج کا فاتح اعظم بن کر آر ہا
ہے۔۔۔۔۔ آپ کی وائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق، بائیں طرف حضرت اسید بن حفیر،
اونٹنی کے آمے حضرت بلال اور اونٹنی کے اوپر اینے غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن ذید کو

سواركياب ....بسيحان الله

حضرات توجه فرما ثمين!.....

کے کے سب سے بڑے مالداراور تاجر حضرت ابو بکر پیدل چل رہے ہیں، اور غلام زادہ سواری پر بیٹھا ہے، کو یا میرے نبی نے کے بیں داخل ہوتے ہی دنیا والوں کو بتادیا کہ نگاہ نبوت میں غلاموں کی کیاشان ہے۔

واهبلال!:

اورواه بلال! تیری عظمت کومیراسلام بو .....

اورعلاء فرماتے جی قیامت کے دن جب حضور جنت میں جانے گئیں گے تو بلال اونٹنی کی مہار پکڑ کرآ گے آگے ۔۔۔۔ آئے آگے ہوں گے۔

ے چک اٹھا ستارہ جو تیرے مقدر کا حبث سے اٹھا کر کجھے جان میں لایا ہوئی اس سے اٹھا کر کھے جان میں لایا ہوئی اس سے تیرے خمکدے کی آبادی اے بلال تیری غلامی پہ صدقے ہزار آزادی اذان ازل سے تیرے عشق کا تزانہ بن اذان ازل سے تیرے عشق کا تزانہ بن نماز تو اسکی دید کا اک بہانہ بن

وإه صديق!:

اورواه صدیق! تیری عظمت پرقربان جاؤں۔ میرانبی کے سے جلا تھا.... توابو بکر ساتھ تھا۔

غارتۇر مىل گىيا.....ا يوبكرساتىيى تقا.....

مديين مين كميا .....ابو بكرساته .....

مدينے سے لكلا ....ابو بكر سماتھ .....

اورآج كي بين داخل مور بايه، تو ايوبكرساته بين ....

خطبات دمقمان= حضرات محترم! جہاں میرے آتا ہیں، وہاں ابو بکر ہیں۔ ستو! مصطفیٰ کے میں ....ابو بکر کے میں .... مصطفی مدینے میں ....ابو مکر مدینے میں مصطفیٰ حضر میں ....ابو بکر حضر میں .. مصطفی سفر میں ....ا بو بگر سفر میں .... مصطفی بدر میں ....ابو بکر بدر میں .... مصطفاح مين....ابوبكرگھر ميں.. مصطفی شهر میں .....ابو بکر شهر میں مصطفی میازار میں .....ابو بکر بازار میں مصطفی پیکار میں ....ابوبکر پیکار میں مصطفی غارمیں .....ابو بکرغار میں مصطفیٰ مراز میں .....ابو بکر مزار میں بت صاحبزاده سيدفيض الحن شاه آف آلومهارشريف عليه الرحمة واه صدیق تیری یاری تو قربان جاوال توں یاری لائی تے کے وج يروان يرهائي تے مريخ ميں جوان ي فيماني

| https://archive·org/details/@madni_librar                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| خطبات دمضان —                                                                  |
| توڑ چڑھائی تے حشر وچ                                                           |
| ے بانی مجرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے                                              |
| بعريا اسدا جائے جبدا توڑ پڑھے                                                  |
| لوگو!                                                                          |
|                                                                                |
| ميراني عڪافات بن کرآ رہاہےايك بار کهدو سيحان الله                              |
| حضور عظام مانی کے گھر:                                                         |
| سنيے! حضور اكرم صلى الله عليه وسلم ملے ميں وافل ہوكر، سيد هے حضرت ام           |
| ہانی، حضرت علی المرتضلی کی ہمشیرہ کے گھر پہنچے، بیدوہ جگدہے جہاں سے آپ کے سفر  |
| معراج كا آغاز جواتها، وہاں پرآ ہے آٹھ رکعت نماز جاشت ادافر مائی،ایے 'صلوۃ الفح |
| " بھی کہا جاتا ہے، پھران سے کھانا طلب فرمایا ،روٹی کے چند خشک گلڑے حاضر کیے    |
| گئے، میرے نی نے روی محبت سے قبول فرمائےاورسرکے کا سالن بنا کرائیس              |
| تناول فرمايا                                                                   |
| حضور بالملام كعب مين:                                                          |
|                                                                                |
| پھرآپ وہاں سے اعظے اور حرم کعبہ میں پہنچے، آپ فرمایا:                          |
| این عشمان بن طلحة؟                                                             |
| عثان بن طلحه كدهر ب                                                            |
| ميركون مخفس تفيا!                                                              |
| محترم سامعين الوجه قرما تنين إعثان بن طلحه كون تفا؟                            |
|                                                                                |

M Awais Sultan

خطبات دمفهان \_\_\_\_\_ 233 \_\_\_\_\_

بیہ کعبے کا گنجی بردارتھا۔ کعبہ مقدسہ کو کھولا کرتا تھا ، ایک مرتبہ کمی زندگی میں ، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا کہ اے عثمان!..... ذرا کعبے کی جیا بی لاؤ ،

میں اس کے اندر جا کرعبادت کرنا جا ہتا ہوں ، اس نے کہا تھا،تم کون ہو؟ ..... جاؤمیں

جا بی نہیں دیتا، بیمیری خاندانی وراثت ہے، آپ کے قلب اطہر پر ملال ہوا، آپ نے

فرمایا: عثمان ! اب تو مجھے جا بی ہیں دیتا ، ایک وفت آنے والا ہے ، پیچا بی میرے ہاتھ

میں آئے گی ،اور پھر جسے میں جا ہوں گا،عطا کروں گا۔

سامعین حضرات! آج وہ وقت آگیا ہے، آپنے فرمایا:عثان لاؤ کعیے کی

حالى! ..... كدهر ميك .... عثمان في كانية ، ارزت اور كيكيات ماتهون سے جاني پيش

كردى،آپنے فرمایا:عثان بتاؤ! میجا بی آج كس كے ہاتھ "ں ہے؟

حضرت عثان بن طلحة ب ك قدمول بركرااورمسلمان بوكياء آب فرماياء

اب تومسلمان ہوگیا، لہذا ہے ابی میں ستھے دوبارہ لوٹا دیتا ہوں، اور آئندہ تیرے یاس ہی

رب كى \_اورسوائے ظالم كاوركوكى بخصيد بيجاني ندچينے كا\_(زرقاني ٢٣٩ جلدم)

حضور الملك عبد كاندر:

پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے ،مشرکین مکہ

نے خانہ کعبہ کے اندر ..... خانہ کعبہ کی دیواروں کیساتھ .... اور خانہ کعبہ کی حصت کیساتھ

بت لٹکار کھے تھے ..... آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، یا ایک لو ہے کی کمان تھی .....

آب بنول کی طرف اشارہ کرتے جاتے ہیں .....اور بت زمین پرآتے جاتے ہیں،

آب کی زبان پرقرآن کی اس آیت کی تلاوت جاری ہے۔

جآء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا (خصائص كمر ني ٢٦٢/١) ليخي حق آگيا اور باطل بھاگ، بيئشك باطل بھا گنے والا ہے

حضرت علی حضور کے کندھول پر: حضرات محترم!....

کعبے کی حصت پر ایک بہت بڑا بت تھا ..... ہیں گا بنا ہوا تھا ..... اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اسے حصت پر گاڑویا گیا تھا ..... حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی سے فر مایا ادھر آئی ..... اور دیوار کے قریب بیٹھو ..... وہ بیٹھ گئے ..... آپ نے ان کے کندھوں پر بیاؤں مبارک رکھے ..... حضرت علی آپ کا بازگراں برواشت نہ کر سکے عرض کیایا رسول اللہ! ..... بیریر ہے بس کا روگ نہیں ۔

حضرات گرامی ..... توجه قرما کمیں .....

حفزت علی حضور کا بوجھ نہاٹھا سکے .....کونکہ بیہ حضزت ابو بکر صدیق کا کمال ہے کہ حضورا کرم کو دونوں کندھوں پراٹھا کرغارثور کی بلندیوں پر چلے گئے، الوگ صدیق اکبر پراعتراض کرتے ہیں، کہ

صدیق امامت لے گیا ...... بھی کہتے ہیں صدیق خلافت الے گیا ..... بیں کہتا ہوں نا دانوں ادھرد کیھو،صدیق دونوں کندھوں پراٹھا کرصاحب نبوت لے گیا، کہنے! حضرت علی کی بلندی:

حضرت علی المرتضی رضی الله عند نے جب معذرت کی تو آیئے فرمایا علی آئ میرے کندھوں پرسوار ہوجاؤ ....اب تبی کے کندھوں پرعلی کا قدم ہے .....انھوں نے خطبات رمضان \_\_\_\_\_ 235

بت کوتو ژدیا ..... کیکن میرے نبی نے پوچھاعلی کتنی بلندی پر پہنچے ہو؟ ....عرض کیا ....

حضور!اسقدراونچاہوچکاہوں کہاگر جاہوں توعن کی چوٹیوں پر پہنچ سکتا ہوں۔

(منداحمدرزقاني ٢/٢ سسمدارج النوة ٢/١٥)

عاضرین کرام! ..... بنوں کوتو ڑنے کیساتھ ساتھ آ ہے خانہ کعبہ کے چاروں کونوں میں تکبیر پڑھی اور دورکعت نمازادا فرمائی۔

حضور كالمحن حرم مين خطبه:

عراب بابر حن حرم من تشريف لائے ....

وہاں اہل مکہ کاعظیم اجتماع تھا ، یوں مجھییسارا مکہ جمع تھا، آپنے اپنی اونٹنی مبارک پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ،اللہ کی حمد وثنا بیان کی ، اسکے بے شارفصل واحسان کا اعتراف کیا پھرفرمایا:

لا الله الا الله وحده لاشريك له صدق وعده ونصر عبد ة وهزم الاحزاب وحدة واعز جندة.

الله ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ لائٹریک ہے، اس نے اپناوعدہ سے کردکھایا، این این اور کردکھایا، این مددی کی مددی کا مشکروں کو تنہا کشکروں کو تنہا کشکروں کو تنہا کشکرو غالب کردیا۔

لوگو! تمام فخری باتیں بتمام پرانے خون، جاہلیت کی تمام سمیں میرے پاؤں

تلے ہیں، اے قریش! آج جاہلیت کاغرور اور خاندانوں کا افتار خدانے منادیا ہے، تمام

انسان حضرت وم كي اولادين اورحضرت وم كواللديم سيمنايا تها ....

## مجمعے کی حالت:

اس کے بعد خطیب الاعیآء ﷺ نے ایک نظر مجمع پر ڈالی ، تو کیا دیکھا ، تمام سردارانِ قریش ، سر جھکائے ، گردنیں لٹکائے ، لرزاں وتراساں پیپنوں میں ڈو بے ہوئے تھے ....اس مجمع میں

وہ لوگ بھی تھے، جو .....آپ پر پھر برسایا کرتے تھے وہ لوگ بھی تھے، جو .....آپ پر او جھڑ یاں پھینکا کرتے تھے وہ لوگ بھی تھے، جو .....آپ پر قاتلانہ حملے کرتے تھے وہ لوگ بھی تھے، جو .....حضرت بلال کو پتی رمیت پرلٹایا اور تڑیایا کرتے تھے وہ لوگ بھی تھے، جو .....

حضرت عماربن بإسركوآ ك كوكلول بركهسيثا كرتے تھے

وہ لوگ بھی تھے،جنہوں نے .....

ظلم وتشدد وحشت وبربريت كى انتها كريم مسلمانوں كو يح سے نكلنے پرمجبور كرديا تھا

اہل مکہ پر گرم:

وہ سارے موجود تھے، اور حضور کی نگاہ کرم ان کود کھے رہی تھی، اچا تک آپ فرمایا: اے اصل مکہ! کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ دائیں، بائیں سے آوازیں آئیں: اخ کویم وابن اخ کویم ہمتی تمیں مے جمیل یقین ہے کہ تم ہمارے ساتھ بھلائی کرو جمیل تم ہے۔ جمیل یقین ہے کہ تم ہمارے ساتھ بھلائی کرو ہے۔ کے بہوں کے بیٹے ہو،

جب محدوالوں نے .....مرداران قریش نے ....اذیتیں دینے والوں نے

خطبات دمفان \_\_\_\_\_ 237 \_\_\_\_

....ا یخ وطن سے نکالنے والول نے .....میرے نبی سے کرم اور معافی کی بھیک مانگی

تو آپ نے فرمایا: آج میں تمہارے متعلق وہی اعلان کرتا ہوں جواللہ کے نبی حضرت

الوسف عليه السلام في البيخ بها ئيول كم تعلق كيا تفا:

لاتثريب عليكم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء

جاؤكسى پركونى زيادتى نېيىن ،كونى تى نېيىن ، مين تم سب كوآ زاد كرتا مول\_

تاریخ انسانی کا بے مثال فاتے: حضرات گرای!....

میرے نبی نے اپنی شان رحیمی اورعظمت کریمی کا اظہار فرمایا ، تاریخ عالم ایسا

فات پیش کرنے سے قاصر ہے، کہ جانی وشمن بوری طرح اس کے تسلط میں ہوں ، اور وہ

چرانبیں کمال مبریانی کے ساتھ آزاد کردے، بیصرف میرے سیجے نبی کی شان ہے۔

ذوق سليم كي آواز:

ميراذوق كبتاب كه جب ميرے آتانے اپنے دشمنوں كومعاف فرما ديا ، تووہ

بانگ دهل زبان حال سے کہتے ہوں کے ....کہ

بند کہیں جہاں میں امان ملی

جو امان ملی تو کہاں ملی

میرے جرم خانہ خراب کو

تیرے عفو بندہ تواز میں

محترم سامعین! کس کی ہمت ہے، کہ قوت ہوتے ہوئے ، طاقت اور ہمت کے باوجود مخالفین کومعاف کردے، بیمبرے تا قائے کریم ،خدائے دوجہاں کے حبیب عظیم ہی کی

شان ہے،

حاضرین!اندازه کیجیئے!جو نبی اینے دشمنوں پراسقدرمبریانی فرما تاہے وہ ایپے غلاموں پرکس قدرشفقت فرما تاہوگا۔

سرز مين مكه كلمة اسلام سي كونج اللي:

اہل مکہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر کرم دیکھا ..... بیضل واحسان دیکھا ..... بیضل واحسان دیکھا ...... بیدلطف ومہر بانی دیکھی ..... بیعفو و درگذر دیکھا ..... تو اسلام میں داخل ہونے والوں کی ایک کثیر تعدا د آگے بردھی ..... دائیں طرف سے آواز آئی ..... ہم آپ کے نبی ہونے کو مان گئے ..... ہائیں جانب سے آواز آئی ..... ہم بھی تیری نبوت کے قائل ہو

گئے ....سامنے سے آواز آئی ہمیں بھی اپنا کلمہ پڑھالو۔

سیچنی کی بہی شان ہے، جوآ ہے دکھائی ہے

يول مجھيں كەسارا مكەمسلمان ہوگيا..... مكەنتى ہوگيا.....كى پركونى تىخى نېيىل كى گئ

..... سب کومعاف کردیا گیا ہے۔

تواس وفتت ہرطرف

توحید خداویمی کے نغے کو نجے گئے.....
عظمت رسالت کے پرچم نیرائے گئے.....
صدافت اسلام کے ڈیئے بجنے گئے .....
کفر ویٹرک کے بادل چھٹنے گئے.....
لوگ حضور کے قدموں پر گرنے گئے .....

خطبات دمضان الله اکبر کی صدائیں آنے لگیں لا الم الا الله كى آوازين آنے لكين اللهم صلی علی کی ندائیں آنے لگیں اور میرے آتا کی عظمت کے پھریے لہرانے لگے۔ ۔ چیتم اقوام سے نظارہ ابد تک ویکھے رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھیے ۔ جہال تاریک تھا، بے نور تھا، اور سخت کالا تھا کوئی مردے سے کیا تکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا اور بیاظیم فتح بغیر کسی مزاحمت کے ..... بغیر کسی مقابلے کے .....اور بغیر کسی لڑائی کے معرض وجود میں آئی۔ الثدنغالي فرما تا ہے: اذاجاء ننصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله جب الله كى مددادر فتح آئى \_تولوك فوج درفوج الله كردين ميں داخل ہونے ا وال بلالي: مختشم سامعين!... اسى دوران تما زظهر كاوفت بوكيا، تو آب\_نے قرمايا:

این بلال.....

بلال كدهريج؟

بلال حبشى ....مسجد نبوى كامؤذن،

حضرت بلال حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا: بلال ،مبحد نبوی میں بھی تم اذان ير هاكرت مو ..... تح مين نماز اداكر في ب، للندائم بى اذان ير هو .... حضرت بلال اذان يرضي لكه:

امر النبي صلى الله عليه وُسلم بلالا ان يؤذن يوم الفتح فوق الكعبة\_ (مصنف ابن الى شيبها/٢٥٣ ، مكتبه الدادبيمان)

آپ نے فرمایا! بلال! مخبر جاؤ، زمین پرنہیں، کیے کی جیت پر چڑھ کراذان پڑھو

حضرت بلال کعیے کی حصت پر چڑھ گئے .....کعبہ بنچے، بلال اوپر..... جب

حصرت بلال نے اذان پڑھی، تو پورے کے میں نغمہ تو حیدورسالت کوئے اٹھا۔

حوریں منتظر دہتی تھی .....فرشتے مرحبا کہنے آتے تھے..... جب بلال إذان

پڑھتے ..... توبلال کی اذ ان پر فطرت جھومتی تھی ..... قدرت خوش ہوتی تھی ..... کا مُنات

وجد کرتی تھی ،اور ہرطرف سے کو یا آواز آتی تھی۔

ورا تھیر جا مودن میرا دل لرز رہا ہے

حضرت الومخدوره بركرم: حضرات كرام!.....

جب حضرت بلال اذان پڑھ رہے تھے، تو اس مجمع میں پھھ بیجے تھے.

| https://archive.org/details/@madni_library                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| نظیات <i>رم</i> شان <u></u> 241                                                     |
| تھوں نے جب دیکھا، کہ جس جواناو نیجا کمباقدکعبے کی حیجت پر چڑھ کر، جب                |
| ہرا کے اذان پڑھ رہاتھا ۔۔۔۔ تو ان بچوں نے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا ۔۔۔۔ان بچوں میں |
| یک بچہ جس کا نام ابو مخدروہ تھااس نے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر حضرت              |
| لال کی نقل اتارنا شروع کیان کی آواز دوسرول سے او نجی اور زیادہ سریلی تھی            |
| جب وہ نقل کے طور پراذ ان پڑھ رہے ہتے تو حسنور کی نظران پر پڑگئی ، بیجے نے           |
| سب حضرت بلال کی نقل اتاری تو وه بچه بھی حضور کو بسند آ گیا۔                         |
| اذان کے بعدحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا: کہ اس بیچے کومیرے پاس لا          |
| إجائے جب انہیں قریب لایا گیا تو آپ نے فرمایا! بیٹا! جواذان پہلے                     |
| بڑھ رہے تھے، ذرا پھر سناؤ پہلے تو وہ ڈرا ، کہ شاید ناراض نہ ہوں آپ نے               |
| ٹر مایاء پڑھو! تنہیں کچھ نہیں کہا جائےگااس نے دوبارہ اذان پڑھنا شروع کی             |
| پہلے تو وہ نقل کے طور پر پڑھر ہاتھااب <sup>نقل</sup> ہم طابق اصل ہو گئیاذ ان کے بعد |
| آپ نے فرمایا! بس بیٹا! جاؤاب وہ جاتا ہی نہیں وہ ای طرح لہرالہرا کے                  |
| فران پڑھر ہاہےاسکی آنکھوں میں آنسوں آگئے ہیںاس کے چہرے پردت                         |
| نمایاں ہوگئی ہے۔۔۔۔اسکی حالت غیر ہوگئی ہے۔۔۔۔اس پر بجیب کیفیت طاری ہوگئی۔           |
| آب نے فرمایا: جاؤبیٹا! کہنے لگا:حضور!اب بلاکے کہتے ہوکہ جاؤ،آپ کا در                |
| جیموژ کر کہاں جاؤںاب بلایا ہے ،تو اپنا ہی بنالواب بیرآستاں مجھے نے د                |
| چھوٹے گا بیاذان مجھ ہے نہ جھوٹے گی مجھے اپنا کلمہ پڑھالو مجھے اپنے                  |
| غلامون میں داخل فرمالو، مجھے اینے رنگ میں رنگ لو۔                                   |
| حضور نے اسے اپنا کلمہ پڑھایا ،اس نے عرض کیا :حضور!اذان کی میری ڈیوٹی                |

M Awais Sultan

https://archive.org/details/@madni\_library.

| خطبات دمفيان 242                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| لگادو،آپ نے فرمایا، جاؤ!تم سے وعدہ رہا،مسجد نبوی کا موذن بلال ہوگا،اورخانہ کعبہ کا |
| موذن تو ہوگا۔                                                                      |
| نگاه نبوت کی تا تیر: معزز سامعین!                                                  |
| میرے نبی کی نگاہ جس پر پڑگئی ۔۔۔۔کام کر گئی۔۔۔نگاہ کی تا نیرہو سکئی ۔۔۔۔           |
| اسكى صورت بدل گئى سيرت بدل گئى ميئت بدل گئى قىمت بدل گئى                           |
| حقیقت بدل گئیرنگت بدل گئی۔                                                         |
| نگاہ نی ہے                                                                         |
| وه عام تھافاص ہو گیا                                                               |
| ادنیٰ تھااعلیٰ ہو گیا                                                              |
| يقرتهاگو بر بهوگيا                                                                 |
| ذره تھاآ فآب ہوگیا                                                                 |
| قطره تھادریا ہو گیا                                                                |
| جہنمی تھاجنتی ہو گیا                                                               |
| غلام تفادوجهال کا مام بهوگیا                                                       |
| بربادتھاتوحضور نے اسے اپنے رنگ میں رنگ کردوجہاں میں آیاد کرویا ۔                   |
| عشق نی کارنگ نہیں اتر تا: حسرات! سنے!                                              |
| لوگ کیڑوں کوریکتے ہیں برتنوں کوقلعی کرتے ہیں اشیاء کورنگ                           |
| تر هات بینمیرا نبی بھی رنگ چڑھا تا تھا کین وہ دلوں اور روحوں کو رنگاتا             |
|                                                                                    |

#### https://archive.org/details/@madni\_library

| خطبات دمنمان <u> </u>                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| تھا ۔۔۔۔۔لوگوں کے جڑھائے ہوئے رنگ اتر جاتے ہیں ۔۔۔۔۔قلعی خراب ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔  |
| برتن ضائع ہو جاتے ہیں پھر دو جار ماہ کے بعد نیارنگ چڑھانا پڑتا ہے کیکن        |
| میرے نی نے جس کورنگااییارنگاقلعی کی ،توالی قلعی کی تزکیه کیا توالیا کیا       |
| تصفیه کیا، توابیه کیا کہلوگوں کے رنگ از سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کا چڑھایا ہوا |
| رنگ بھی نہیں اتر ہے گا۔                                                       |
| میرے نی نے ابو بکر کورنگاعمر کورنگاعثمان کورنگااور                            |
| ایبارنگا که                                                                   |
| ابو بکرآج بھی صدیق ہے                                                         |
| عمرآج بھی فاروق ہے                                                            |
| عثمان آج بھی ذوالنورین ہے                                                     |
| علی آج بھی شیر خدا                                                            |
| حسین آج بھی سیدالشہد اے                                                       |
| فاطمة آج بھی زہراہے                                                           |
| عائشہ ج بھی صدیقہ ہے                                                          |
| بلال آج مجھی موذن رسول ہے                                                     |
| اولیں قرنی آج بھی خیرالتا بعین ہے                                             |
| ابوحنیفه آج مجھی امام اعظم ہے                                                 |
| عبدالقادر جیلانی آج مجی غوث اعظم ہے                                           |
| داتا آج بھی داتا ہے۔۔۔۔۔                                                      |

نطبات *رمض*ان \_\_\_\_\_\_\_ 244<sup>ر</sup>

خواجه آج بھی خواجہ ہے .....

محددآج بھی محدد ہے....

میرے نبی نے جس کورنگا ..... بس دونوں جہاں میں رنگ دیا۔

او توں کیوں نئیں آیا در نے بدنصیا ہزاراں رنگاں دج رنکیدا ای محمد

آ قامیرادل بھی جیکادو:

، آئى ہم بھی بارگاہ رسالت میں اس نبوی رنگ کی بھیک مانگیں ،

آؤجشم تصورے مدینے چلیں ،اورعرض کریں

یارسول الله! جمیس بھی اینے رنگ میں رنگ لو، جمیں بھی اس رنگ کا میچھ حصہ عطافر ما دو۔

جو رنگ کہ جای پر روی پر چڑھایا تھا

اس رنگ کی سیجھ رنگت ہم کو بھی چڑھاجانا

آ قا!.... هاری مگڑی بھی بناد و

ہاری قسمت بھی سنوار دو .... ہارامقد ربھی بنادو .....ہم پر بھی کرم ہوجائے .

ے چک ہجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے

میرا دل بھی جیکا ویے جیکائے والے

اللهم آمين. بجاه نبيك الكريم عليه الصلوة والتسليم.

وماعلينا الاالبلاغ المبين

\_\_\_\_\_\_



برادر گرای حضرت مولانا غلام مرتضلی ساقی کاسیال قلم کسی چشمه کی طرح روال

دوال رہتا ہے، مختلف عنوانات اُنکے نوک قِلم پررہتے ہیں، جن میں عقائد کی اصلاح، معاشرتی برائیوں کا رد، لادین اور بدند ہب طبقوں کی سرکو بی وغیرہ شامل ہیں۔

قرآن وحدیث کے ذخیروں سے استناد، قدیم عربی و فاری لٹریچر سے اقتباسات، معاصر ادب پرکڑی نظراورا ہے ''حاصل مطالعہ'' سے قارئین کوآگا، پخشا، آپ کی معروف قلمی خوبیاں ہیں۔ موجود کی معروف قلمی خوبیاں ہیں۔ موجود ہے وہ کہ ایک اور کہ کہ ایک معروف قلمی خوبیاں ہیں۔ موجود ہے کہ آپ کے قارئین کا حلقہ روز ہروز ہردھتا ہی جارہا ہے۔

زیرنظر کتاب ہے قبل جوشہ پارے آپ کے قلم سے نکل چکے ہیں وہ اکثر علمی محفلوں میں موضوع بخن رہتے ہیں، اہل علم انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی لائبر ریوں کی زینت بناتے موضوع بخن رہتے ہیں، اہل علم انہیں پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی لائبر ریوں کی زینت بناتے ہیں۔ ہیں، اُن سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اُن کے حوالے دیتے ہیں۔

''خطبات رمضان' میں مولانا موصوف نے رمضان شریف کی اہمیت وافادیت پرقلم مورد اللہ کے رمضان شریف کی اہمیت وافادیت پرقلم مورد کا اللہ کے جونیکیوں کے موسم بہار میں اپنے قار کین کوروحانی غذا فراہم کر کے آئیں تزکیۂ نفس اور تصفیہ میں مرخ قلب کی دولتوں سے مالا مال کرے گی، آئیوں نیک جذبات عطا کرے گی اور اللہ کے بارگاہ میں سرخ مورد کی نفسیب کرے گی۔

برادردین جناب شیخ محمد سروراولی حفظ الله تعالی ساقی صاحب کی کتابیں برا ہے اہتمام سے شائع کرتے ہیں۔ مولائے کریم سے شائع کرتے ہیں اور بردی محنت سے ملک بھر کے علمی مراکز میں ارسال کرتے ہیں۔ مولائے کریم مصنف ونا شردونوں کوڈھیروں اجراور مقبولیت عطافر مائے۔

صلاح الدين سعيدي دُائر يكثرتاريخ اسلام فاوَندُيش اسلامي جمهوريد پاكستان

M Awais Sultan